عمران سيريز نمبر 3

براسرار بنوس

(مکمل ناول)

رکے ... بھی بھی جو تیاں سنجال لیتی ہیں اور پھر میری سجھ میں نہیں آتا کہ خط استواب کتنے فاصلے پر ہوں! لیقین کیجئے کہ بعض او قات الی حالت میں جھے جس کا پہاڑہ بھی یاد نہیں آتا۔ " "لڑے تم بڑے خطرناک ہو!" کر فل ضرعام مسکرا کر بولا۔" مگر آخر یہ تمہاری ائیر گن کیا بلا ہے جس نے ہار توش کا لیک ہازہ توڑ دیا!" ۔ " "کیا عرض کروں!" عمران معموم نہجے میں بولا!" میں اس کم بخت سے عاجز آگیا ہوں اس س

" کیا عرض کرون!" عمران مغموم بنج میں بولا!" میں اس تم بخت ہے عاجز آگیا ہوں اس میں سے جمعی مجھی بوائنٹ فوٹو بور کی گولیول نکل پڑتی ہیں ... ہے ناممافت!"

11

انسیکنر خالد کی رپورت میں کسی جُد بھی عمران کا حوالہ خیس تھا! لیکن رپورٹ خود عمران ہیں۔ نے تیار کی تھی ا۔۔۔۔

ٹی ایو کا باد توٹن نے بیوٹن بٹین آنے کے بعد نہ عمر ف اقرار جرم کر لیا بلکہ یہ بات بھی صاف کرد تی کہ اب ڈس کے بعد اس سلسلہ کا کو گئ دو مر الی یو کانہ ہو گا!....

اس کے سرکی چوٹ جان لیوا ، بت ہوئی اور وہ اپنے متعلق کچھ اور میزے سے پہنے مق مر گیا۔

ختم شد

1,42

يركانيه كرمه يحته

" نیجهادوا ... خدا کے لئے ... بجهادوا" اس نے ایک کینیا آب ہو اُن کی آواز کی! موڈی نے غیر ادادی طور پر سوچ آف کردیا ... اندر پھر اندا سے اتحال " مجھے بچادًا" کیجیلی نشست پر بیٹی ہوئی لڑکی نے کیکیاتی ہوئی آواز میں کہا۔ لہد مشرقی گئر زبان انگریزی بھی۔

رہی ہوریں ہے۔
"انچھا... انچھا!" موڈی نے بو کھلا کر سر ہلاتے ہوئے کیااور کار فرائے تجرنے گئی ...!
کافی دور نکل آنے کے بعد نشے کے باد جود مجھی موڈی کو اپنی عماقت کا احساس ہوا... و
سوچے لگا کہ آخر دواسے کس طرح بچائے گا... کس چیز سے بچائے گا؟
"میں تمہین کس طرح بچاؤں؟" اس نے بجرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔
"میں تمہین کس طرح بچاؤں؟" اس نے بجرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔
"بچھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچاد ہے ۔.. بین خطرے میں ہوں۔"
"کو توائی ...!" موڈی نے بوجھا۔

" نہیں نہیں!" لڑکی کے لیجے میں خوف تھا۔

"كول الرعم خطرے ميں ہو... تواس سے بہتر جگہ اور كيا ہوسكتى ہے۔"

" آب سيحقة مين إلى ش عرت كاليحى توسوال إ!"

"مين تمبيري يات سجه عن نهيل سكن ... بير حال جهال كو أتاردون!"

میں ہیں۔ اس کی اور اس میں میں اس میں اس میں ہوئی ہے۔ ''میرے خدا ۔ . . بٹی کیا کروں!''لا کی نے شاید خود سے کہا۔ اس کی آواز بٹی ہوئی کششر متحی۔ خواہٹاک می آواز تشمی۔ اتنی ہی ویر میں موڈی کو اس آواز بٹی قدیم اسرار کی جھلک محسوسر جونے گئی تشمی۔

" کیا تمہاراا پٹا گھر نہیں!" موڈی نے پوچھا۔

" ہے تو . . . کیکن اس وقت گھر کارخ کرنا مؤت کو دعوت ویٹا ہو گا۔ "

"تم بزی جیب یا تین کرریی ہو!"

" مُضِح بچائے۔ من آپ براحماد کر سکتی ہوں کیونکہ آپ ایک فیمر مکی تیں۔"

"بات کیا ہے ۔۔۔۔!'' ۔۔

"الِّي نَبِينَ فِس بِر آبِ آماني نِهِ لِينَ كُر لُينٍ."

" پھر بڑاؤ ... بيل كياكرول، "موؤكن في في بي ابن سے كيا-

" مجیدا ہے گھر لے جلئے ، لیکن اگر دہاں کے نہ ہوں۔ بچھے کون سے بڑا خوف معلوم ہو تا ہے۔"

" مجیدا ہے گھر لے جلول!" موڈی تھوک نگل کر رد گیا۔ اجائف اسے ایسا محسوس ہوا ہیں اس کے خوابوں میں ہے اس کے خوابوں میں ہے ایک نے جار

(1)

موذی ایک ردمان زود نوجوان امریکن تفار مشرق کو بیسویں صدی کے سائنسی دور میں بھی ہے: امرار سمجھتا تفا ... اس نے بحیان سے اب تک خواب ای دیکھے تھے ... دهند لے اور پر امراد خواب جن میں آدمی کا وجود بیک وقت متحدد ستیاں رکھتا ہے ...!

مبرحال اس کی سریت بہندگی ہی است مشرق میں لائی تھی ... اس کا باپ امریکہ کا ایک مشہور کروڑ پتی تھا... مودی بظاہر مشرق میں اسکی تجارت کا عگران بن کر آیا تھا... ایکن مقصد دراصل اپنی سریت بہندی کی تسکین تھا...!

دو شراب کے تشے میں شہر کے گئی کوچوں میں اپنی کار دوڑا تا پھر تا... ایسے حسوں میں کم از کم ایک بار ضرور گزر تا تھا جہال قدیم اور ٹو گئے ہجوئی شمار ہوتی تھیں .... شام کا وقت اس کے بہت موزوں ہوتا تھا... مورج کی آخری شعاعیں صدما سال پرائی شارتوں کی شکستہ دیوادوں پر پڑ کر تجیب ساماحول پیدا کر ویتی تھیں ... اور موڈ کی کواٹی روح ان ہی سال خوروں دیوادوں کے گرومنڈلاتی ہوئی محسوس ہوتی ...

آج بھی ددعالمگیری سرائے کے علاقے شن اپنی کار دوڑا تا بجر رہا تھا... سورج غروب ہو چکا تھا... د صند ککے کی چادر آہت ہ آہت ہ فضا پر مسلط ہوتی جاری تھی۔

موڈی کی کارائیک سنسان اور بیٹی می گئی ہے گزر رہی تھی۔ رفآر اتنی و صیحی تھی کہ و گیا۔ بچے۔ بھی دروازہ کھول کراندر آسکیا تھا۔

موڈ گرائے خوابوں میں ڈویا ہوا ہونے ہوئے گئے گنگار باتھا۔... اچاکٹ کی نے کار کا پچھلا در دازد زور سے سو کیا... آواز کے ساتھ ای موڈ گی چونک کر مڑا۔ لیکن اند تیرا ہوئے کی بناہ ہم کچھ دکھائی شد دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں موڈ کی نے اندر روشن کرد کی اور پھر اس کے ہاتھ اسٹیر تگ

تو مگر خفرۃ ک نہیں۔ "موڈ کانے کاراپنے بنگلے کی طرف موڑ دی۔ "لیکن خطرہ کئ فتم کاہے!"اس نے لڑ کی سے پوچھار

"الخمينان سے بتائے كى بات ہے۔ "لز كى بول\_" اگر بيل مين بتاتا ... شرور كر دون تو " آپ بنگیا شرافرادیں كے اور پر کئے تعجب نہیں كہ كارے اتر جائے كو كہيں۔"

موڈ کی خاصوش ہو گیا۔ اس نے اس لڑی کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور سر سے پیمر تر لرز کر رہ گیا تھا۔۔۔ اس نے مشرق قدیم کے متعلق بہت کچے پڑھا تھا۔۔۔ بچین کیا سے پڑھٹا آیا ۔ تھا۔۔۔ اس فٹر پچر کی پر اسر اور مشرقی حسینا کی اس کے خوابوں شد بس گئی تھیں!۔۔۔ بار بار اس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ اندر روشنی کر کے اسے ایک بار پچر دیکھے۔۔۔ کتابر اسر چرو تھا کیسی خواہا ک آئٹکھیں۔۔۔ اسے اس کے گرد روشنی کا ایک دائروسا نظر آیا تھا۔ پہتہ تھیں میہ اس کا داہمہ تھا یا حقیقت تھی اس نے مونگ آئن کرنا جاہا لیکن ہمت شدنے کا۔ لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی لیکن اس کی آداز اب بھی موڈی کے ذہن میں گونج رہی تھی۔

بنگہ آگیااور کار کمپاؤٹڑ کے بچانگ میں موڑ دی گئی ... موڈی کار کو گیراج کی طرف لے گا جانے کی بجائے سیدھالورج کی طرف لیتا چلا گیااور پیر تھوڈ کی بی دیا بعداس کے مدینے اس کے خوابوں کی تعییر کھڑی تھی۔ایک نوجوان مشرق لز کی جس کے خدو خال موڈی کو بزے کا سیکل گ اسم کے معلوم بورے خص ... وہ مشرق میں لباس میں تھی لیکن لباس سے قو شحال نہیں معلوم بوتی تی۔اس کیا تھ میں ایک جھوٹاسا چری سوٹ کیس تھا۔

"بب ... بيضوا" موة كافي بكلاكر صوف في طرف اشاردكيا!

لڑکی بیٹھ گئے۔ موڈی اس انظارین میں گئے کہ لڑکی خود بی گفتگو کرے گی لیکن وہ عاموش بیٹی قرش کی طرف ویکھتی دیں۔۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پہال آنے کا مقصد ہی جول گئی ہو۔۔۔ موڈی پچھ و ریس تک انتقار کر تا رہا لیکن جب اس کی خامو ٹی کا وقعہ بوصتا ہی گیا تواس نے کہا۔ " تجھے اب کیا کر ناچا ہے۔"لڑکی چو تک پڑی اور اس طرح بچھ تی جیسے اسے موڈی کی موجودگی گا حصات ہی تا ہے۔

"اده..." آن نے ہو مُوْل پر زبان چیم کر کہا۔ "ممر کا وجہ ہے آپ کو بڑی نکلیف ہو گیا" " نہیں الی کو کی بات نہیں!" مود ی پولا!" کچھ پیکن گی آپ!" " تمل نہیں شکر ہے!" لوگ نے سوت کیس کو فرش پر دیکتے ہوئے کہا۔ وہ پھر قاموش ہو گئی... اب مود ی کو البھن ہوتے گئی... آخر اس نے اے اصل موضوع کی طرف لانے کے ۔ لئے کہا۔ " بیں ہر طرح آپ کی مدد کرتے کی کو شش کروں گیر "

" بیری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ ہے کیا کہوں اور سم طرن "انتقوشر ورع کروں۔" از کی بولیا

" آپ کچھکیئے ہمی تو۔" موڈی نے تیخجطا کر کیار دراسل اس کا نشد اکھڑ رہا تھا۔ ایس حالت میں دہ بمیشہ کچھ چرچڑاسا نظر آنے لگا تھا۔

"فردا.... ایک من تخبر ہے۔ "لوگ موث کس کو فرش سے اٹھا کر صوفے پر رکھتی ہوڑ بول۔ " میں آپ کی شکر گزار ہول کہ آپ مجھے بیال تک لائے۔ اب میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گا۔ "

" كبير المجيا" مودَى سكريك سكَّا ما بوالولا .

" من کچی دنوں کے لئے اپنی ایک چیز آپ کے پائ المعاد کواتا یا ہتی ہوں۔ "لوکی نے کہااور سوٹ کیس کھول کر اس میں ہے آبنوس کی ایک چیوٹی کی مندو کی نکالی... اور پھر جیسے ہو موذی کی نظر اس صندو ٹی پر بڑی اس کی آنکھیں چیرت ہے کھیل گئیں... کو نکہ اس صندو پڑ شن جوابیر اس بڑے ہوئے تھے!

"ب تارے ملک کی ایک قدیم ملکہ کا سنگار دان ہے۔" اڑکی اے مودی کی طرف بڑھائی جو لگ یون نے" آپ اے کچھو نوں کے لئے اسپٹے یاس ریجئے۔"

مهمکیول….وجید<sup>هم</sup>"

" ہات میہ ہے کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں۔ کچھ لوگ اس کی تاک میں ہیں۔ آج مھی انہوں نے اسے الانا چاہ تھا ... لیکن میں کمی طرح بچالائی۔ گھر میں تنہار ہتی ہوں ....؟" "گریہ آپ کو مفاکہاں ہے؟"

كياآب مجيحة بين كه من كبين من يُرالاني بون-"

"اه او او آيد مطلب منين!" موا ي جلدي سے اولا۔" بات بير ب كه ...!"

" بیری فلاہری حالت ایک ہے کہ میں اس کی الک نبین ہو نگئی۔" لڑی کے ہو نؤں پر بلکی کی مسکراہت د کھائی دی۔

" آپ میرامطلب نہیں سمجیں۔"

اپ بیر اسب میں ایس میں۔ "ویکھے میں آپ کو بتاتی ہول، "لڑ کی نے ایک طول سائس لے کر کبلہ

و میں اب بوجان ہول سے رہا ہے ایک صور من سے مربید "میں دراصل بہان کے ایک قدیم شاہی خاتدان سے تعلق رکھتی ہول بیہ مذکار وان مجھ تک

وراخت میں مجھاہے ... اب میں اس خاندان کی آخری فرو موں۔"

'' بھی گیا'' موزی بے چینی ہے پہلو بدلتا ہوا بولا۔ ودسویٰ رہا تھا کہ شاید عقریب اے اپنے خوابوں کی تعبیرش جائے گیا۔ میرے خدامیں کیا کرول سیدوونوں بن صور تی مجھے ہولیس کی نظر میں مشتبہ بنادیں گراس لئے قاموشى ئى ئېتر بالىشى ببو گى: "

> " آب ٹھیک کہتی ہیں شہرادی صاحبہ۔ میں اس کی پور ی پور کی مفاضت کروں گا۔" " پهپت بهبت شکر بد!"

> > "كيا آپ كانام اور پية يو چينے كى جِرائت كر مكتابون\_"

"أم ... ميرانام وروات بي اور بيد ... أيس بيد تربي عيد .. آب نيس مجد عيد كر میں کن پر بیٹانیوں میں متلا ہوں .... میں آپ ہے ملتی رہوں گی۔"

"بهت اچيااش آب كو مجود نبيل كرول كاركيا آب دات كا كهانا مرر سراتي بيند كريل كار" " تھیں شکر بیا" اوکی انحتی ہول بولي " آپ ذرا تكيف كر كے مجھے بيانك حك جيور آئے۔"موڈ کی طابیّا تھا کہ ودا بھی کچے دیر اور رکے ... لیکن دوبارد کینے کی بمت نہیں بڑی ... مرجائے کول اس کادل جاور ما تھا کہ وہ لڑ کی شیر ادبوں کے سے انداز میں اس سے تھکرانہ لیجے میں گفتگو کرے اور دوا کی فلام کی طرح سر جھکائے گفر استثار ہے۔

ودائن کے ساتھ کھائک تک آیا ... اور اس وقت تک کھڑااہے جاتے ویکھار ہاجب تک کہ ود تظرول سے او جھل جیس ہو گئا۔ مودی نے اسے کہا بھی تفاکہ دد جہاں کے اسے کاریر پیچادیا · جائے کیکن لڑ کی نے اپنے منظور نہیں کرانگا۔

مودی اس کے جانے کے بعد کانی دیر تک گٹر الندجیزے میں گھور تاریا پھر واپس چلا آیا۔ سب سے پہلے اس نے وہ سکی کے دو تین پگ سے اور چر ستگار دان کو ڈرا مگل روم سے افغا کر اپنے مونے کے ممرے میں لایا۔ اس پر بڑے ہوئے جوابرات مجلی کی روشق میں جھرگارہے تھے... موڈی نے اے کھولنے کی کو حش نہیں کی ... وہ پھراینے برامرار خواہوں میں کھو گیا تھا۔است ایسامحسوس مورما تھا جیسے وہ اب سے پانچ موسال قبل کی وٹیا میں سانس نے رہا ہو اور اس كا حيثيت كى شيرادى كے بادى كاردكى ى بواوه اس ك وشمنون سے جلك كر رہ بو ... نشے میں تو تھا بن اس فے بچ کے خیال شفرادی کے خیال دشمنوں سے بنگ شروع کروی۔ اس کا بہلا مگھونسہ دیوار پر چاہود وسرا بیز پر اور تیسرا غالباس کے سرپر .... دوغل غیازہ بیاک سارے نوکر اکٹھاہو<u> گئے۔</u>

عمران ايئة آخل مين بيخاايك فائيل كي ورتي كرواني كررم الخله عمران اور آخس .... بات حمرت الكيز ضرور ہے۔ مگر وہ بيچارہ زيروئي كي اس بكر و حكو كو كيا كر ﴿ جو سر كار ي طور ير اس كے لنے كما كئى تھى .... لى يوكا كما كر قرآر كى كے بعدے دوكى طرح مجى خود كون چسيار كا تھا يجروين

" ہال تو آپ پیر خیال دل ہے تکال و بچے کہ میں اسے کہیں ہے چرا کر لائی ہوں۔" ' و مکھتے آپ زیادتی کر رہی ہیں!" موڈی نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ "ميرا برگزيد مطلب نهين نفا.... شماال كي حفاظت كرون گله شنراد كي صاحبه!" " بہت بہت شکریں .... لیکن میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کردوں! ہو سکتا ہے کہ بوز لوگ اے عاصل کرنے کے سلم میں آپ کو کو کُ نقصان کا تجادیں۔" " نا ممكن!" مودِّي أَرْسَرَ بولا-" بين ازّ تے ہوئے پر ندول پر نشانہ لگا سكنا ہول۔ يبان سم كي عِالَ ہے کہ میر ی کمیاؤنڈین قدم رکھ کیلے"

"أيك باريم سوچ ليجيا "ألزكي في اس شؤلتي والى تظرون سے و مكي كر بكر كبا\_ " من في سورة ليالين آب في هدو كرول كارا بهي آب كهدري تحييل كد آب حبار بتي بيل!"

"ليكن آب اے وايس كب ليس كي "

"جب بھی حالات ساز گار ہو گئے۔ ای لئے میں آپ سے کہدر ہی تھی کہ مدد کرنے سے ممل حالات كوا حجى طرح سمجه ليجيّه."

"برداه تيجيًا بل الب بكون إلى يوال كايو آب كادل عام كيف."

"اس كے علاوہ اور كيچھ تہيں جا ہتى كه آپ اے كيچھ وٹوں كے لئے اپنے باس كھ ليں۔" " مِل تار ہوں۔ لیکن کیا آپ مجھی مجھی مُتی رہا کریں گی۔"

" يه سيه حالات پر مخصر ہے۔"

"ليكن اب آب كي والين كن طرح بهو گيا؟ كيايا بروه لوك آب كي ټاك بين نه بهون \_ك\_" " بواکرین لیکن اب دو میر ایکی نهیں بگاڑ <del>سکت</del>ے!"

"كيول - كيال بحق بجه ويرقبل أب ان حافا لق نبيل تعين ."

" خبرور تھی لیکن اب دہ چیز میرے یا س نہیں ہوگی میں کی دجہ سے میں خالف رہتی تھی۔ " " ممكن إوه آب كو قابويل كرنے كے بعد آب ير جر كري۔"

" ميراول كاني مضوط هيه. "

"آپ پولیس کو کیول نہیں مطلع کر قبی۔"

"اودوس طرح بھی ایک خاندانی بیز کے ضائع جو جانے کامکان باقی روز باتا ہے۔ حکومت الیکا ورت میں یہ خرورہ ہے گا کہ اے آجاد فدیمہ کے کی شعبے میں رکھ ایا جائے۔"

" إلى بيربات تو تحيك ب-" مودى في سربالكر كبا

"نه مين يوليس كواطناح دے سكتى بول اور ندن انال اسے اسے ياس ركھ سكتى بول ... ، اف

عمارت والاکیس مجی منظر عام پر آگیا تھا۔ یہ دونوں ہی کیس ایسے اہم بھے کہ انہیں نیٹانے والے کی شخصیت پردوراز میں رو ہی مہیں سکتی تھی! عمران کے والد جو محکمہ سمر انفر سانی کے ڈائز یکٹر جزل تھے خیفۂ الحواس میٹے کی ان صلاحیتوں پر بہشکل یقین کر منکے۔ دو تواے گاؤد کی انمش اور پڑا جائے کیا کیا تھے تھے۔

آز مین و و یر داخلہ نے عمران کو یہ عوکی کے بہ کشس نفیس محکمہ سراغر جاتی میں ایک ایھے ۔ جہدے کی بیش کش کی اور عمران سے افکار کرتے نہ بین پڑا۔ الیکن اس نے بیمی اپنی شرائط بیش کیس، جو منظور کرئی کئیں ۔ اس کی سب سے بیمی حجو پزیہ تھی کہ وہ اپنے طور پر برائم کی تعییق کرے گا۔ اس کا ایک سیکٹن الگ ہو گا اور اس کا تعلق براہ راست ڈائر کیٹر جزل سے ہو گا اور وہ فرائز جرل کے علاوہ اور کس کو جوابدہ نہیں ہو گا اور وہ اپنے سیکٹن کے آدمیوں کا استخاب خود کرے گا۔ ضرور کی نہیں کہ وہ اس کے لئے تی بھر تیوں کی فرائش کرے۔ جب بھی اے محکمے جی کا کو گیا ایسا آدئی سلے گا، جو اس کے کام کا ہو وہ اسے ایسیشن میں لینے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکٹن میں میں لینے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکٹن میں میں ایسے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکٹن میں میں گینے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکٹن کے عملے کی تعداوہ سے نیادہ نہیں ہوگا۔ "

شرااط متقور ہو جانے کے بعد عمران نے اپنی خدمات پیش کردیں لیکن رحمان صاحب کو ای اوقت بڑی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے سٹاکہ عمران اپنے عملے کے لئے انہائی ناکارہ اور او تھجے ہوئے سے آدمیوں کو متحب کردہا ہے۔۔۔ اس نے ایسی تک چار آدمی منتج کے تھے اور یہ چاور ان اور ان بالک می ناکارہ تصور کئے جاتے تھے۔ کوئی جمی انہیں اسے ساتھ رکھنا پہند نہیں کر نا تھا، اور ان بالک می ناکارہ تصور کئے جاتے تھے۔ کوئی جمی ان میں اس کی تحقیمیتیں صفر کے برابر تھیں او بنے پلے بیٹوروں کی زندگی جور ۔۔۔ نہیں بات کر نے کا بھی ناتھ تہیں تھا ۔۔۔ عمران جات تھا کہ اس کا تقیم باور کام چور ۔۔۔ نہیں بات کر نے کا بھی ناتھ تہیں تھا ۔۔۔ عمران جات تھا کہ اس کا تھی طرح قبری نے۔

" بیرالبن سطیح تو تمهین دیکے ولواکر بیمان ب نگوادون - "انہوں نے کہا۔
" بین اس جلے کی سر کاری طور پر وضاحت چاہتا ہوں!" عمران نے نیمایت ادب سے کہا۔ اس پر رحمان صاحب اور زیادہ جملا گئے۔ لیکن پجر انہیں فوراخیال آگیا کہ دواس وقت اپنے میٹے ہے میس بلکہ اپنے ایک اتحت آفیسر سے مخاطب ہیں۔

" تم نے ایسے بھی آو میونی کا متخاب کیوں کیا ہے۔" انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ " محض اس لئے کہ میں اس محکمے میں کمی کو بھی نگرا نہیں دیکھ سکتا۔" عمران کا جواب تھا۔ راسان صاحب دائت بیر کر روگئے۔ لیکن پکھ بولے تمیں۔ عمران کا جواب ایسا نہیں تھا جس پڑا ستریع رکھے کہا جا سکتنا بہر حال انہیں ناموش ہو جانا پڑا۔۔۔ کیا تک عمران نے اسپے معاملات ہے۔ براہ

راست وزارت واخلہ سے مطے کئے تھے۔ بچھ لوگ عمران کی ان حرکتوں کو جمرت سے ویکھتے اور بچھ اس کا معتک اڑائے الیکن عمران ان سب سے بے پروادا پنے خور پر اپنے سیکشن کے انتظامات عمل کر دہاتھا۔

عمران نے فائنل بند کر کے میز کے ایک گوشے پر دکھ دیالدر جیب سے چیو تلم کا پیکٹ ٹکال کر اس کا کا غذر تیاڑنے لگا! این میں سپر منٹنڈ نے فیاش کے ارولی نے آگر کہا...

"صاحب نے سلام پولا ہے۔"

اردنی چلا گیا ... تحور تی دیر بعد عمران کمرے میں داخل ہوا۔

" بینتہ جاؤا" فیاش نے کری کی طرف اشادہ کیا ۔۔۔ عمزان بیٹھ گیا۔ فیاض چند کھے اے گھور تاریا کچر پولا" دو تھا ٹی جگہ ۔۔۔ لیکن آفس میں تمہیں حفظ مراتب کاخیال د کھنائی پڑے گا۔" " میں تہیں سمجھا! تم کیا کیہ رہے ہو۔"

" ميں تمہارا آفيسر ہول\_"

"اخاد-" عران أراسا مندينا كربولا- يدتم سے كس كد سے نے كه دياك تم بيرے أفيسر بوان و کچھو میال فیاض! میراایٹاالگ ڈیپار شنٹ ہے اور بیل اس کااکھو تاانچارج ہول ... اور بیل برید راست دائر بکثر جزل کوجواب دو ہوں سمجھے!"

" منجها۔" فیاض طویل سانس لے کر پولا اور کچھ نریا ڈاٹیا تھا۔ ہو سکتاہے کہ اسے اپنی ترقی کا" مجره" ياد آهميا مو-وه يمل صرف السيكم تقا- ليكن يائ سال كه اعد جرت الكيز طور يرسر منتذف ف · مو گیا قبا ... این کاول بی جانبا تھا کہ اس ترتی کے لئے عمران نے کیا یکھ خیس کیا تھا۔"

" دیکھو میرامطلب یہ فعاکہ تم آفس میں بھی اینے ألو بن سے باز نہیں آتے۔"

" یہ کہاں نکھا ہے کہ اس آفس میں الوؤں کے لئے کوئی میڈ مہیں ہے ...!"

"اوباباختم بحى مُرو... بن تم عدايك ابهم مسلد ير كفتلو كرناجا بتاتحاا"

" میراخیال ہے کہ میراالو بن میحیا نہایت اہم ہے .... کیو تکدا کی الو بین کی وجہ ہے بیٹس یہال تک پہنچا ہوں۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ تم نواب ہاشم کے متعلق گفتگو کرنا جاہتے ہو!"

"تم نے **ب**وراکیس سمجھ لیا۔"

" مجھ لیاہے۔ لیکن یہ خیں مجھ سکا کہ آخراے تی کیوں قراد دیا گیا۔ بزار حالات ایمے • ﷺ کہ اسے خود کشی بھی سمجھا حاسکا تھا۔"

"مثلاً...!" فياض في الص معنى فيز نظرون أعدد كي كري جهار

"مثلة بير كمه فائر اس كے جيرے يركيا كيا تھا۔ بندوق بار ويوركي تھي اور كارتوس اليس جي، چے کے پڑنچے اڑ گئے تھے شکل اس طرح بگڑ گئی تھی کہ شاخت مشکل تھی ۔۔ وہ صرف اپنے لیاس اور چند دوسری نشاندن کی بناه پر پیچانا کیا تھا! بندوق اس کے قریب بی پری ہوئی ملی بھی اور ۱۱۰ کا شوت مجمی موجود ہے کہ گوئی بہت ہی قریب سے چلائی گئی تھی۔ پوسٹ مار لمم کی رپورٹ کمتن ہے کہ بندوق کے وہانے کا فاصلہ چرے سے ایک ہائشت سے زیادہ خبیں ہو سکتا .... '

" گوڻي مارويار!" فياش بيزېرېا تھ مار كر بولايه" وو كم بخت تؤزندو پيشاب اس كا كېزاب كه بعض دجوہ کی بیناء پر کئ کو بچھ بتائے بغیر گھرے جلا گیا تحالہ استے ولوں تک جنوبی براعظموں کی 🥏 سياحت كريار بإاوراب واليس آيا بي ... اس كى خوابگاه من كس كى لاش يا كى كني ... ؟ نواب واشم ؟ اس ہے۔"

" ذرا تخبروا" عمران ما تحد افغاكر بولار" تواس كابيه مطاب كه جس رات لاش يائي حتى تحقي ال دن ودایت گھر بن میں رہاہو گا۔"

" طاير ہے۔

" تو تیم ای رات کو ... گھر ہے روانہ ہوا ... اور رات کو ایک ایسے آومی کو اس کی خوانگاہ شي حادثه ويش آيا، جوائل كے سلينگ سوٹ ميں ملبوس تقالہ " " بات تو يبي ہے۔ " فياض نے سكريف سلكاتے ہو كيا۔

عمران جند لمح يحد سوچار بإلى بولات مب وداس اوش ك متعلق كياكهات -" "اس کا جواب صاف ہے ... وو کہتا ہے بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں۔ محمر وانوں کی غلطی ہے۔

انہوں نے لاش انھی طرح شافت حمیں کیا!"

«ليكن كسى كو يجحه بتائے بغيراس طرح خائب ہو جائے كاكيا مقصد قلا"

''<sup>ونش</sup>ق!'' فاض شندُ ی سانس نے کر بولا۔

"ادوت اوش کھے می نیس کر سکاا" عمران نے سمید گی سے کہا۔ "مشل مشہورے کہ عشق کے آگے بھوت بھی بھا گیا ہے۔"

"سنجندگی عمران سنجیدگی!"

" مِن بِالْكُلْ سِجْدِهِ مِولِ الرَّرُودَ اللَّ طُرِحَ كَمْرِينَ شَيْعًا لَمَا تَوْلِتَ فِي فَي مَن السِيطَ مِعْقِ مِوجَاتًا..." " کواس مت کرو... عشق میں ہاکام رہے یہ وہ ول شکستہ ہو گیا تھا۔ اس لئے اسے یمال ہے

"خدا ہے وَرو فیاض وہ جنگ کا زمانہ تھا اور اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ لوگ عشق میں ناکام بونے يرفن شن جرتى موجايا كرتے تھے اليے حالات شن سيائى كاوستور فيس تحال" " ميراه ماغ مت خراب كروا" فياض جلا كر بولا-" جاؤيهال ت-" عمران حي جاب المااور كرے سے باہر نكل آباداس كے كرے ميں شيليفون كى تھنى فاراق تھى۔ اس نے ريسيورافيايد "ميلون بال عمران كے علاوه اور كون و سكتا ہے ... كون ... إمود كاكيابات أنت آخر يكھ بٹاؤ بھی تو--ازے کس یار کان نہ کھاؤ . . . اچھامیں انجمی آرہا ہوں۔'

ريسيور رك كرودوروازك كى جانب مزار جهال اس كاليك مريل ساما تحت كراات محور ربا تھا ... اس کے چیرے کی ر مگت زرد تھی۔ گال ویکے ہوئے اور بال بریشان تھے۔

" '' ہوں ... کیا خبر ہے۔"عمران نے اس بوجھا۔ ..

" جِتاب! مِين نے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ "

"شَابِاشْ۔ ویکھائم نے! مملے تم کہا کرتے تھے کہ معلومات تم سے دور بھائق ہیں مگر اب .... آب تم اجتمع ما صع جارے مور منقریب سارجت موجاد کے ... الیکن میر کار بات میشدادر کھتا كه دوسرول كوالوبنائے كاساتشيفك طريقة بيرے كه خود أنو يمن جاؤ سمجھے!" " بی جناب! میں بالکل سمجے عمل ... تیر ربورٹ سنتے انواب باشم حولی ہے باہر مہیں تکانا؟

بنگ کی اندرونی عافت و بکتا جا بتا ہول ...! تم خود سوچو عمران ڈیٹر، میں الو تو تھا نہیں کہ اے: داخل ہونے کی اجازت دیتااور تجرافے حافات میں ... لومیر می جان! تم مجمی ہو...." "نہیں شکر بدا .... بال! تجر کیا ہوا؟"

''تم جائے ہو کہ ش خود ہوا پر اسر ار آدمی ہوں۔'' موڈی نے موڈش آگر کیا'' جھے کوئی دھوکا دننہ گا۔۔۔ ش نے اسے طہلا ویا'' موڈی نے دوسر اگلاس لیریز کرکے ہوئوں ۔ لگالیا۔۔۔۔

"لڑ کی پھر آئی تھی؟"عمران نے یو چھا۔

"بائے بی تو داستان کا برا پرورد حصہ ہے! میرے دوست! "موؤی ایک سائس بیں گلا س خا

کر کے اسے میز پر پٹھنا ہو ایولا۔ وہ آئی تھی ... آج ہے و س دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آئی اور کے

گلی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں؟ ایکی چیز کو اپنے یاس کیے رکھوں میں ایک ۔

سہارا لڑی ہول، میری گردن ضرور کٹ جائے گا! ... میں نے اس سے کیا کہ وہ اسے کہ

معتول آدمی کے باتھ فروخت کیوں نہیں کردی اس طرح اس کی بالی حالت بھی ورست ؛

جائے گا! ... تھوڑی نیکچاہٹ کے بعد وہ راضی ہوگئ میں نے اسے پنجیس برار کا آفر دیا! ... اس کی دوست بیروہ کہنے گی کہ نہیں ہے بہت نیادہ ہے۔ اس کی دانست میں اس کی قیمت زیادہ فیس تھی! میں ۔

بروہ کہنے گی کہ نہیں ہے بہت نیادہ ہے۔ اس کی دانست میں اس کی قیمت زیادہ فیس تھی! میں ۔

ہرار کے فوٹ گن دیتے ... بائے قمران بیارے وہ اب بھی! بائے ... میں نے اسے زیرو تی پیس جرار کے فوٹ گن دیتے ... بائ قمران بیارے وہ اس کی جمے ریوالوں لے کر اس سنگار دان کا خواشت کے لئے خاگنا ہوتا تھی۔ اس کو خاشا ہوتا تھی۔ اس کی خاشا ہوتا تھی۔ اس کو خاشا ہوتا تھی۔ اس کی خاش کی خاشا ہوتا تھی۔ اس کر خاش کی خاشا ہوتا تھی۔ اس کی خاشا ہوتا تھی۔ اس کی خاش کی خاش کے خاشا کیا ہوتا ہوتا کی خاش کی کر خاش کی خ

"ارے دد ہے کہاں؟ میں بھی تودیکھوں۔ "عمران بولا۔

" تخبر د... د کھا تا ہول ... " یک بیک موڈی کا موڈ گز حمیا ... اس کا اوپری ہونٹ ، میجھ گا ۔ تقاادر آنکھوں سے خون سا نیکتا معلوم ہورہا تھا ... عمران نے اس کے جذباتی تغیر کو جیرت ب ویکھا۔ لیکن یکھ بولا خیس ... موڈی جینکے کے ساتھ اٹھا اور ووسرے کمرے بیں چلا گیا! عمران چپ چاپ بیٹارہا۔ دفعتا اس نے دوسرے کرے بین شور وغل کی آوازیں سیس اور ساتھ ہی تو ک بھاگیا ہوا کمرے بیں آیا ...

"صاحب "ای نے ہائیتے ہوئے عمران ہے کہا۔" موڈی صاحب کو بچاہیے۔" "کیا ہوا؟"عمران المچیل کر کھڑا ہو گیا ۔.. نو کرنے کمرے کے وروازے کی طرف اشارہ کہ اور خود مجھی بھا آیا ہواائ کمرے میں چیا گیا! عمران جھیٹ کر کمرے میں بہنچا! ... موڈی مجیب حال میں نظر آیا! وہ تین نو کرائں کی کمرے لیٹے ہوئے تھے اور ووالیک میاورنگ کے ڈے سے اپنے م بچوڑرما تھا!۔ آن آیک سر رق رنگ کی کار حویلی میں دوبار آئی تھی ۔۔۔ حویلی کی کمپاؤٹڈ میں آیک اڑکا تقریباً آدھے گئے تک منہ سے طبلہ بجا بجا کر قلمی گیت گا تاریا۔ پھر گیارہ بجے ایک نہایت شوخ اور البر منم کی مہتر ان حویل میں داخل ہوئی اس کے باکمیں گال پر سیاد رنگ کا ابھر ابھوا ساتل تھا ۔۔۔ چھوں بیٹوی! آئیسیں شریق قد ساڑھے چاراور یا بھی کے در میان شن ۔۔۔ "

" ہاکیں .... واقعی تم ترتی کررہے ہو۔ "عمران سرت بھرے لیجے میں چیجا۔" شایاش ... ہر چیز کوبہت خورے دیکھو ... کار جود وبار آئی مخمی اس کا نمبر کیا تھا ... "

"الله يوش في وهيان ميس وياجة ب."

" فکر نه کرو.... آسته آسته سب نمیک موجائے گا... اچھااپ جاؤ چار بیجے شام پھر تمہاری دبیں دیوٹی ہے...!"

عمران نے باہر آکر سائیان کے بیٹیے ہے اپنی سیاد رنگ کی توسٹیر نکائی اور موڈی کے بیٹلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ موڈی اس کے گہرے دوستوں میں سے تھا، عمران جب وہاں پہٹیا تو موڈی شراب نیا رہا تھا۔۔۔ وہ تقریباً ہر وقت تھے میں رہتا تھا۔ عمران کو دکھے کر دد کری ہے اٹھا اور لکھنوی انداز میں اسے سلام کرتا ہوا بیجھے کی طرف تھسکتے لگا! ود مشرقی طرز معاشر سے کا دلداود تھا اور مشرقیوں کے ساتھ عمواً انہیں کا نداز افتیار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا!

(m)

موذی نے اپنی داستان شر وس کر دی تھی! عمران بنور س رہا تھا۔ " قووہ سنگار دان میر سے پاس چیوڈ کر جل گئی!" موذی نے بیان جاری رکھااور ای رات کو کچھ تامعلوم افراد نے میر سے بنگلے میں داخل ہونے کی کو شش کی۔ "کہاتم جاگ رہے تھے؟"عمران نے پوچھا۔

" میں رات مجر جاگارہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، دو تین فائر کئے … اوود ور کر بھاگ گے،

لیکن دوسرے بی دن سے بہال اجنبول کا تاریخہ کیالی ایس شکیس دکھائی دیں کہ میں جران

روگیا۔ ان میں سے کوئی تو کری کے لئے آیا تھا۔ کوئی اس کی طرز حیات سے متعلق معلومات جاہتا،
قاکوئی محس اس لئے آیا تھا کہ بھے سے دوئی کرنا چاہتا تھا! … تقریباً و س پندرد آدی اس طرخ بھی تھی کوئی محسب و قریب آدی آیا۔
مجھ تک پہنچے۔ اس سے پہلے بہال کوئی ٹیس آتا تھا … پہر شام کوایک تجیب و قریب آدی آیا۔
اس سے چہرے پرسیادرنگ کی تھی داڑھی تھی اور آ تھیوں پر تاریک شختے کی عینک! … اس نے کہا کہ ود میرے بینگے کامائک ہے۔ واضی رہے کہ میں نے یہ بھی ایک ایجنی کی معرف کرایہ پر حاصل کیا ہے اور اس تجیبی کی معرف کرایہ پر حاصل کیا ہے اور اس تجیب تووارد نے ججو سے کہا کہ اسے ایجنی وائر س پر اعتباد ٹیس سے ایمی ذرا

173 سہ میں اے وحو کا باز کیے سمجھول!... مہیں وہ شتم ادی ہے۔" "ابے حیب او فر کہیں کے ... اکہاتم نے اس سے دویارد ملنے کیا کو مشش بھی کی؟" " مين اميرى بهت نيس برى المعمران اسه ترحم آميز نظرون سه وكيد كرروكيا "أن يَخْرول كالمتخيف كياب ؟"أس في موذي عدي جمالا " پتج رنبین بلکہ ... پتجر ول کی تقل کہو۔" موڈی بولد" ان سے کا تخیینہ ڈیڑھ موے زائد "اوموۋى خداتم ير رحم كرے!" خمران نے كہااور سودى است سرير باتھوں سے سليب كى عُلَى بنائے لگا! تھوڑى دير خاموشى رہى - بھر عمران نے كہا" لڑكى كا تعمل بيد بے تمهار ، ا " ہے ۔۔۔ لکین کیا کرو گے ۔۔۔؟" ملے بھی تبین ! ظاہر ہے کہ وداب دہاں شر ہو گی یا ممکن سے پہلے بھی شرو تن ہو۔" " ہائے! نوتم بھی بچیا ٹاپت کررہے ہو کہ وہ دھو کے بازہے!...." "اب تم بكواس نه كرواور نه كولي مار دول كا" " گوڻي مار دو! مگر ميس ليقين خبيس ڪرون گا که وه دھو که باز ہے! وه بهار کی جواؤں کیا طرح ہولے ہولے چلتی ہے!...اس کے رخساروں سے ضبح طلوع ہوتی ہے!...اس کے گیسوؤں مِين شاهِين انگرائيان ليٽيا جين!" "اور ميرا جائ تمباري آخمول من ونيا تاريك كروك كار من كبتا بوي محصال كايت وابيت "مرائے عالمگیری کے علاقے میں ... صرف انتابی اور اس کے آگے میں پیچھ خیس جانتاہ" ليكن عران مودى كو كلور كربولاا "تم تے مجھ كون بنايا تقالجب كر ملهي اتحد سے كى بول ر قم کاافسوس بھی نہیں ہے!۔" " بيادے عمران إيس صرف بد جابتا ہول كدتم نابت كرد وكدوو دحوك باز تمين بإلى الله الله من چو نئد سر کار کیا آدی ہو!اس کئے ٹیں تمہاری پات تطعی تشنیم کر لول گا!ویے اگر کو کی دوسر اکمے تو مُمَكِّنا ہے مجھے یقین نہ آئے!" "احجِها بینا!" عمران نے سر بلا کر کہا۔ " میں کوشش کرول گاکہ محکمہ سراغر ساتی ہی شعبہ عشق، وعاشتی بھی کھفوادوں اور تجرتم بیرساری باتیں جھے سے فون پر بھی کہ سکتے تھے۔" "آدامين تمهين كيم مجاوى! فون ير آير يفر مجى سنة بين بين نبين جابتاً كه كوكي شفراد ك وردانه كود حوكه باز شحي ... آه... شيراد كا...!"

"بث جاد .... بات جاوًا" وه حلن مجارُ مجارُ كر مج ربا تفادر ساته اى دب سال الي مريز ضرين لكانا جار بانتمال عمران نے بدفت تمام وہ وب اس کے ہاتھ سے چینا .... اور تو کروں نے کئ شاکن طرح اسے و تھال کرایک صوفے میں وال دیا۔ عمران نے ویے کو باتھوں میں تول کر ذیکھااور پھراس کی نظران جواہرات پر جم گئی، جو ڈیے کے جاروں طرف بڑے ہوئے تھے!۔ "يي إموال صوقے الله كردهالال كي با" " بوش بين آ جادَيينا ـ ورثه محضر عياني كي بالتي من خوطه دول گا!" عمران بولا إ " میں بالکل ہوش میں ہوں" موڈی نے حلق پیاز کر کہا۔" جب سے میں نے اس کی قیت اوڈ کی ہے ... خیلین سے دات کھر سو تا ہواں۔ مجھے تم ... یاا بھی اور حلق کھاڑوں!'' "اب تم موجاؤ!"عمران نے کہا۔" پھر تمھی یات کریں گے ....!" معکما ... اوے کیا!اب تم بھی کام نہ آؤ گے ؟" " تَوْجِيرُ مَمْ بِهِ ثَنْ كَيْ مِا تَقِينَ كُرُو! " "ارے بابالہ" موڈی پیشانی برہاتھ مار کر بولا۔ "اس کے خریدنے کے بعدے اب تک ایک یھی ہراسرار آدمی د کھائی نہیں ویا کمی نے بھی اسے عاصل کرنے کی کوشش تہیں کی ...." " ہام ... " عمران ایک طویل سائس لیٹا ہوا بولا۔ توبیہ کہو... میں سمجھ گیا۔" سمجھ گئے تا!" " بان ... اور اگر تمباری اسراریر تی کا کئی عالم را توتم بهال سے کنال موکر جاؤ گے .... ارے مجھے توڈر ہے کہ کیل تم کچھ دنوں کے بعد گنڈے اور تعویذوں کے چکر میں شیخ جاؤا" "په کياچزي مين ۲" " کچھ نہیں!...ان اڑک کاپیة معلوم ہے؟" "ود عالمگير کا مرائے ميں رہتی ہے۔" "عالمكيري مرائخ بهت براعناقه ہے....!" عمران بولا۔ " لميكن يه بناؤ كه اب من كيا كرول .... مجهة بجيس برار روبول كي يرواد خيس بي من ا بائے ... میں اسے وصو کے باز کس طرح صححص اوو تو جھے ایک الیمی عورت معلوم ہوتی ہے، جو ؟ برارون سال نے زندہ ہو ... تم نے مائیڈر بیٹر ذکا ناول "شی" پڑھاہے؟" "او... مودی کے بجے تیراوماغ قراب ہوجائے گا!"عمران ابے گھو تسہ و کھا کر بوال ....! " تبين اش تم ي زياد و وشند مول " مود كاما تحد جحك كربولا! "كماتم نے اس كے جوابرات كہيں مركبوائے ہيں ؟".

" بر كوائ بين!... مجھے اس كى يرواد تبين كه مجھى وحوكا ديا گيا...! بائ مصيب توب ہے

" فَيْرَادَى ٤ يَظِيْعِي مِن جِلا ... آئنده أكر مير اوقت برباد كيا تومين تنهين برباد كردول كاا

اً إن وقت تهيل هيـ"

" گر میرے پاس کافی وقت ہے!" عمران نے شجیدگی ہے کہا۔ " میں دراصل آپ ہے ہے

ہے چہناچا بتا ہوں کہ وی سال قبل وہ لاش کس کی متحی؟ کیا آپ اس پر روشنی وال سکیں ئے؟"

" بس خدا کے لئے جائے!" وہ بیزاری ہے بولا۔ " میں اس کے متعلق بچھ نہیں جائیا!اگر بچھے

ہیلے ہے اس مجیب وغریب واقعہ کا علم ہو تا تو شاید میں یہاں آنے کی زحمت ہی گوادات کر تا!"

" فیصے سخت جرت ہے!" عمران نے کیا!" آخر آپ نے کس رفارے اپنی روائی شروش کی اسے کی رفارے اپنی روائی شروش کی ا

''دیکھواصا جزادے میں بہت پریشان ہوں! تم مجھی فرمت کے دفت آنا!''نواب ہاشم نے کہا۔' ''اچھائی بتاد بیجئے کہ آپ ایسے حالات میں کیا محسوس کررہے ہیں!''

"میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاگل ہو گیا ہوں!... ہو لیس میری زندگی میں مجی بچھے مردہ الصور کرتی ہے!... میرا بختیجا میری المثاک پر قابض ہے!... میں مہمان خانے میں سقیم الصور کرتی ہے!... میرا بختیجا کہتا ہے کہ آپ میرے پچا کے ہمشکل ضرور ہیں .... لیکن پچا صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ عدالت نے اے تنظیم کرلیا ہے لہٰذا آپ کمی المم کا دھو کہ تیس دے سکتے!"
"واقعی سالک بہت بڑی ٹر پچلے کی ہے!" عمران نے مغموم تجمعی کھا!

" ہے نا!" نواب ہاشم بولا۔" اس کا مطلب سے ہے کہ آپ جمجے فواب ہاشم تشلیم کرتے ہیں!" " تعلق جناب! سوفیصدی! آج کل ہر بات ممکن ہے! ہمیں ایتے اخیار کے ذریعہ لوگوں کو "مجھانے کی کوشش کروں گاکہ یہ واقعی بعیداز قیاس نہیں!"

"شکریہ! شکریہ! میرے ساتھ آئے۔ میں آپ نے گفتگو کروں گا!"نواب ہاشم ایک طرف بوحتا ہوا بولا۔ عمران اس کے ساتھ ہولیا۔۔ دونوں ایک کمرے میں آئے۔۔۔

"مگر حرت ہے آپ کے بھتے نے آپ کو یہاں کیوں قیام کرنے دیا!"عمران بیشتا ہوا یواا" ایک صورت میں تواسے آپ سے دور تق رہنا جائے تھا!"

"من خوو بھی جران ہوں!" نواب ہاشم نے کہا۔" ہمرے ساتھ اس کارویہ برا نہیں ... دہ اگرتا ہے چونکہ آپ میرے پیچا ہے بر کیا حد تک مشاہبت رکتے ہیں اس لئے مجھے آپ ہے محبت مطوم ہوتی ہے۔ آپ چاہیں توزندگی بحر میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ شن ہمیشہ آپ کی خدمت کر تار ہوں گا۔ لیکن یہ بھی تہ کہیے کہ آب بی نواب ہاشم ہیں۔"

" ہوئی جیب بات ہے!" عمران سر ہلا کر رہ گیا! کچھ و سے خاموشی رہی پھر نواب ہاشم نے کہا ''مجملا آپ کس طرح ٹایت سجیحے گا کہ میں بن نواب ہاشم ہول۔" اليما ... بين الى سنگار دان كواييخ ساتھ لئے جارہا ہول!"

" ہِر گزشیں!" موؤی نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا،" میں مرتے وم تک اس کی حفاظت کروں گا! خواہ شنر ادی کے دشمن کود قاف تک میرا پیچھا کریں!"

" تمہاد امر حل لاعلاج ہے" عمران نے ابو ی سے سر بلا کر کہا اور سنگاد دال کو میز پر رکھ کر کمرے سے نکل گیا ... موڈی حلق تھاڑ کھا کے ایکار رہا تھا!....

(r)

تھوڑی ہی دیر بعد عمران کی ٹوسٹیر ہاشم کی حویل کے سامنے رکی!... مقادت قدیم وضع کی ۔ تھی۔ کیکن یا کیں باغ جدید ترین طرز کا تھا اور اس کے گرد گھری ہوئی قد آوم دیوار بھی بعد کا اضافہ معلوم ہوئی تھی! عمران نے گاڑی یاہر ہی چھوڑ دی اور شود یا کیں باغ میں چھانگ ہے گزر تا ہوا داخل ہوا۔ چھانگ ہے ایک روش سیدھی حولی کے ہر آمدے کی طرف بطی گی تھی! جیسے ہی مرٹ ریگ کی بج می اس کے جو تول کے نیچے کڑ کڑائی شاہ جائے کدھر سے ایک ہواسا کیا آکر عمران کے سامنے کھڑا ہو گیا!۔

" میں جانتا ہوں!" عمران آہنتہ سے بزیزایا" بھلا آپ کے بغیر ریاست مکمل ہو سکتی ہے! براؤ کرم رائے سے ہٹ جائے!...."

کتا ہی ہوا مجیب تھاانہ تو اس نے اپنے منہ ہے آواد تکائی اور نہ آگے ہی بڑھا۔ دو سرے علی استے عمران نے کسی کی آواد کی جو شایداس کے علی کور گی .... ربی کی کہد کر پکار رہا تھا۔ آواز نزدیک آئی گئی اور پھر مالتی کی جیاڑیوں سے ایک آوی نکل کر عمران کی طرف بڑھا! یہ او جیز عمرکا ایک مضبوط جسم والا آدی تھا! آگھوں سے جیب ضم کی وحشت ظاہر ہوتی تھی۔ چبرہ گول اور ڈاڑھی مو تجوں ہے بیاز اسر کے بال کھیڑی تھے۔ ہوئٹ کائی چنے اور جبڑے بھاری تھے۔ اس نے شارک اسکن کی چنون اور سفید سلک کی تھیں بھی اور جبڑے بھاری تھے۔ اس نے شارک اسکن کی چنون اور سفید سلک کی تھیں بھی رکھی تھی!"

"فرمانيم إ"اس نے عمران کو گھور کر کہا۔

"مين نواب صاحب علمنا جابتا مون!"

"كيول ملناطيات بين!"

"ان سے کھادوں کی مخلف اقبام کے متعلق تادلد خیال کروں گا۔"

"كهادون كى اقدام إ"اس نے جرت ، وہرايا چر بولاء" آپ آخر بين كون؟"

" بين ايك ير في ريور ثر جوي \_ "

" پھر وی پر ٹیس ریورٹرا" وہ آہتہ سے بو بزایا۔ پھر بلند آواز میں بولا۔" دیکھیے مسٹر میرے

"تم إيها فهيم كريكة!" نواب إشم في كربولا!

" مجملے کوئی نہیں روک سکتا!" عمران بھی ای اعداد بیں چینا۔

"ميس حميس كولى إر دول كاا" تواب باشم ك يخيخ كانداز برستور باتى ربا

"و کیول تو کیال ہے آپ کی بندوق؟"عمرالتا بلٹ برند "مند جاہیے گولی مار نے کے لئے!"
عمرال بھیار بنول کے سے انداز میں باتھ بلا کر نواب باتھ سے او نے نگا سب کھ ہو گیا! بس باتھ ا بائی کی نوبت تہیں آئی! باہر کُن نو کر اکٹھے ہو گئے تھے! پھر ایک خوشر و اور قوی تیکل آدی مرے میں واخل ہوا۔ آس کی حمرنیاوو سے زیادہ عمیں سال دین ہوگ! انداز سے کافی پھر تیلا آدمی معلوم ہو تا تھا!

"كيابات ب"وال في كرجدار آوازيس بو يها؟

" ہیں۔۔۔ بید "فواب ہاشم عمران کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ " کسی اخبار کارپورٹر ہے۔" دو صدف نا

"ہوگاائیکن غل کیانے کی کیاضرورت ہے!"

" مير مرك خلاف ايخ اخبار مين مضمون لكفته كي دهمكي دينام.

"كول جناب! كمامعامله ٢٠" .... ووعمران كي طرف مزا\_

" آپ شايد نواب ماجد بين!...."

معجى بإن اليكن آپ خواه مخواه....!"

'' قررا کھیرئے!''عمران ہاتھ اٹھا کر یولا۔''میں دراصل آپ سے مکنانیا بینا تھااور در میان میں یہ حضرت آگودے۔ کہتے ہیں کہ میں نواب باشم ہوں!''

"كيول جناب!" ووتواب باشم كى طرف مرك" يلى في آب كو من كيا تقاما كه فقول باتين نه يكان

"ادے اوس اجدا تھے ہے خدا سمجھے، میں تیر اپنا ہول!"

" اگر آپ میرے پچا ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دون گا کہ یمبال سے حیب جاپ چلے جائے! در تہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے گیا!" پھر اس نے عمران کی طرف دکھے کر کہا۔ "کیول جناب؟"

" تَطْعَى تَصْعَى!" عمران مر بلا كريولا-" بلكه بالكل جناب!"

"اجِهاجتاب! آپ بھے سے کول ملتاج جے!"

"آبا... بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ ہے کتول کے متعلق جادلہ خیال کرنا چاہتا تھا!" نماب ساجد عمران کو گھورنے لگا... وہ کتول کا شوقین تھا اور شہر میں اس سے زیادہ کتے اور کسی " ہمر ہمر طرح کو حشق کروں گا جتاب!"عمران نے کہا۔ چند کھیے خاموش رہا بھر راز دارانہ کھے میں پولا" بہال اس شہر میں آپ کی ووجار پرانی محبوبا کمیں تو ہوں گی ہی!" ''کی راہ سے کی کے خبرہ عند ایش میں ایش میں اسٹان

"كيول الراس بي كيا قرض؟ "قواب باشم أس تيم نظرون سي محور في ال

"او ہوائیں آپ دیکھتے جائے اور انجھے ان کے پتے تو بتائے گااسپ معاملہ میں آن واحد میں فٹ کرلول گا۔ بی ماں!"

" أخر مجهي بهي تو يكه معلوم بهوا...."

" تخبر ئے اور الیک سوال کا جواب و یجے۔ کیا آپ واقعی بہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تواب ہا جم انابت کر دما جائے !"

" آپ بيراوقت برباد كررج بين!" ونعثانواب باشم مجمنجها كيا!

" میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواب صاحب کہ اگر آپ کو نواب ہاشم قابت کر دیا گیا تو پولیس بری طرح آپ کے بیچے یہ جائے گی۔ بلکہ میراخیال ہے کہ شاید آپ پولیس کے چکر میں یہ مجی گیے ہول۔ ظاہر ہے کہ پولیس اس آدمی کے متعلق آپ کو ضرور پریشان کرے گی، جس کی الاش نے آپ کے نام سے شہرت پائی تھی!"

"ميرے خداا ش كيا كروں ... كاش مجھ ان واقعات كا پہلے ہے علم ہوتا... بين ہر گز پس ته آتا!"

"ليكن اب آب كين جا يمي نيس فكة!" .... عمران في كبا!

"میں خود میں بن محسوس کرتا ہول!" تواب باشم نے معظر باندانداز میں کہا۔

" أَحْرَ أَبِ النَّهِ بِي إمر أو طريقة بِرِعانَب كِيول جِو كُنَّة تِقِيهِ "مُولان في مِحيا!

" حتم كرو ميان اجو وكي بوكيا\_و كي ليان يكاليس براني باتس كريد كر عوام كي لي تعظوماً

موضوع بنايسد نيس كرول گاور چريس تم ايك باتس كياكرون صاحبزاد ..."

" نہ کیجے! لیکن بٹس جانیا ہوں کہ عنقریب آپ کس بری مصیب کا شکار ہو جا کیں گئے۔'' عمران افتقا ہوا پولا . . . ادر کچر د د دالیس کے لئے مزا۔

" ذرا تخبرے گا!"… نواب ہاشم بھی انصتا ہوا یولا۔" آپ میرے متعلق کیا لکھیں گے!" " میہ کہ آپ نواب ہاشم نہیں ہیں اعمران نے رک کر کہا۔ لیکن مڑے بغیر جواب ویا!۔ " میں تمہارے اخبار پر مقدمہ جلاوول گا!"

'' ہاں یہ کیمی ای صورت بیں ہوگا! جب آپ کو عدالت نواب ہاشم تشلیم کرلے!''عمران نے پرسکون الیج بیل کیا۔

· کے یاس خیس تھے ا۔۔۔

"آپ کیا صورت ہے تو نہیں معلوم ہو تا کہ آپ کو کتوں ہے دلچینی ہو!" نواب ساجد تھوڑی دیر بعد بولا۔

"اس میں شبہ تہیں کہ ایھی میری صورت آو میوں بی جیسی ہے ... لیکن میں کتوں کے . . . . الیکن میں کتوں کے . . . . بارے میں بہت کچھ جانا ہوں ... !"

"كياجات بن!"

" يكى كه بعض او قات كة بلادچه جمي بحو فكتے كلتے بين!..."

" مول! آپ كل آ فى دى ك آدى ين إستواب ساجد عمران كو كورت لكد

" میں اے سے لے کر زید تک کا آوی ہول۔ آپ اس کی پردادتہ سیجے کیکن میں آپ ہے۔ محول کے متعلق جادلہ خیال ضرور کردل گا!...."

" کیجئے جناب!" نواب ساجد کرئی پر بیٹھنا ہوا ہولا۔" آپ یکی بناد بیجئے کہ شکاری کئے کتنی مشم کے ہوتے بیں!ای ہے میں آپ کے متعلق اندازہ لگالوں گا۔"

"كة كى برقتم ش شكاركى لت ياكي جاتى ہے۔"

" فارى سے مرى مراد ہے اسپور فنك يريدى!"

توایوں کہے نا .... عمران سر بلا کر بولا۔ اچھا گئے انظیوں پرا... میسنچی، بورزوتی، و یکشند، گرے ہاؤنڈ، افغان ہاؤنڈ، آئرش اولف ہاؤنڈ، بیگ، فش ایٹیشر، جیر بیئر... فوحس ہاؤنڈ، اوٹر ہاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ، فیئر ہاؤنڈ، الک ہاؤنڈ، بیسٹ ہاؤنڈ، سلوکی اور خدا آپ کو جیتا رکھ ... ویسٹ ... ہاں اب کہے تو یہ بھی بیناؤں کہ کون کس فتم کا ہو تا ہے ... ان کے عادات و خصا کل سیاسی اور سائی ر بخانات پر بھی دوشنی ڈال سکتا ہوں ... !"

" نہیں بی ا... آپ کو یقیفا کول ہے ولچی ہے!... بال آپ کول ہے متعلق کی موضوع پر گفتگو کریں گے!"

" میں دراصل کتوں کی گشدہ نسلوں کے متعلق ریسر چ کر رہاہوں! محمران یولا! "گشدہ نسلیں ... ؟"

> " کی بال! مجلا آپ این میال کے کوئی کے بارے میں کیا جائے ہیں؟" "دیکی کے!" نواب ساجد نے نفرت سے مند سکور کر کہا!

" کی بان، و کسی کے ا... آج مجی ان پرواد بی کے مساط میں اید بڑے شرم کی بات ہے! . آپ والا بی کوں کو سے سے لگاتے ہیں اور و کسی کے قعر قد لت میں پڑے ہوئے ہیں۔"

"اوہوا ... کیا آپ دلیل گؤل کے لیڈر این؟"نواب ماجد ہشتے لگ

" حِلْتُ بَن مجه لِيج إبال توش كبدم إقلا..."

" مخبر کے! میں دلی کول کے متعلق کچھ خبیل جانا۔" نواب ساجد الحمقا ہوا بولا۔" میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کچھ شہ کچھ مصروفیت ضرور ہو گیا!" دو عمران اور تواب ہاشم کو کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔

﴿ چند لمجے خاموش وری انواب ہاشم عمران کو بجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا ''آخر تم ہو کیا ہلا!''

" بیس علی عمران! ایم-ایس ی- ڈی-ایس- ی ہوں!.... آفیسر آن سیش ڈیوٹی فرام سنٹرل انٹینی جینین چور د\_اب گفتگو بیجیج جھے ہے!"

"ادو تب تو میرا بحتیجا بزاحیالاک معلوم ہو تا ہے!" نواب ہاشم بنستا ہوا ہولا۔" مخبر نے! میں اے ملا تا ہوں!...."

" تخبر ئے! مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا!"

"يار تم اس قابل موكه تمهين مصاحب بتلياجائي ...."

"اس سے زیادہ قائل ہوں نواب صاحب این وعویٰ سے کھد سکتا ہوں کہ آپ ہی نواب ممان ہوں کہ آپ ہی نواب ممان ہیں۔"

" تَجْرِ قَلَا بِازِی کھانی" … نواب ہاشم نے قبقہہ لگایا … پھر سنجیدہ ہو کر بولا۔" اب جاؤاور نہ میں یولیس کو فون کر دول گا!"

"متورے كاشكريد!" تمران جيپ عاپ اضادر بابر كل كيا!... روش طے كرتے وقت اتفاقا اس كى نظر مالتى كى بيتر تب جھاڑيوں كى طرف الحق كئ اور اس نے محسوس كيا كه وہاں كوئى جِعبا بوائے اس نے این رقار تیز كر دى! بابر نكل كركار بيس بيضادورا كيے طرف موائے!... دوسر عن لمحے اس نے این رقار تیز كر دى! بابر نكل كركار بيس بيضادورا كيے طرف على پڑاؤلش يورة پر لگے ہوئے مقتب نما آئے شيخ ميں ايك كار دكھائ دے رائى تھى جس كارخ اتى كى طرف تھا!... اور كار حويلى بى سے فكل تھى۔ "

عمران نے یو نمی بااوجہ اپنی کار ایک سڑک ہم موڑ دی!... کھے وور چلنے کے بعد عقب نرا آکینے کا زادیہ بدلنے ہم معلوم ہوا کہ اب جمی وہ قاکار اس کی کار کا تعاقب کرری ہے ... عمران تحوزی ویراد حراد حراد حر چکرا تار ہااور بھر اس نے کار شہر کی ایک بہت زیادہ بحری پری سڑک پر موڑ دی۔ دوسر کی کار اب بھی تعاقب کردہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کار قریب آگئی۔ ساتھ ہی جورا ہے کے سیابی نے ٹرینک روکنے کا اشارہ کیا!... کاروں کی قطار رک گن تھا قب کرنے والی ن میں ساری زندگی اس کی کھالت کر تار ہوں گا!" "کیا آپ بٹا سکیں گے کہ نواب ہاشم کا قتل کیوں ہوا تھا؟"

" میں اے قل سلم کرنے کے لئے آج بھی تار نہیں!" ساجد کچھ سوچہا ہوا بواا" وو سو فصدی خود کشی تھی۔"

" آخر کون؟"

" حالات … مشر ممران … بندوق قریب بی بائی گی تھی اور چیرے پر بارود کی کھر نڈ ٹی
خی افتی کا معاملہ ہو تا تو باتیں نہ ہو قیں۔ قاتل ورافاصلے ہے بھی فشانہ لے سکتا تھی! میر اخیال
ہے کہ انہوں نے بندوق کا دہانہ چیرے کے قریب رکھ کر پیر کے انجوشے ہے نریگر دیادیا ہوگا۔"
" بہت بہت شکر ہیا!" عمران شجیدگی ہے بولا۔" آپ نے معاملہ یالکش صاف کر دیا! … لیکن
اب خود کشی کے اسباب تلاش کرتے پڑیں گے ؟" اُنے میں چائے آگئی اور عمران کو خاموش ہونا
پڑا … جب ویٹر چلاگیا تو اس نے کہا۔

"كياآب خود كمنى ك اسباب يرروشنى دال سكين كيا"

"اده.... وه شايد پکھ عشق و عاشتی کاسلسلہ تھا!" نواب ساجد جھنے ہوئے ، انداز میں بولا۔ "خوب "عمر فان پکھ سوچے لگا! مچمر پکھ و ہر بعد بولا۔" کیاان کی محبوبہ کا پہ فل سکے گا!" " مجھے علم نہیں"

"جس دات به عادلته بوا نقله آب کبال <u>ختر</u>؟"

معيوستل مين!"

"ا چھا! آب آگریہ تابت ہو گیا کہ تواب ہاشم بھی صاحب ہیں تو آپ کیا کریں ہے ... ؟" "میں یا گل ہو جاؤں گا!" تواب ساجد جھلا کر بولا۔

"بہت مناسب ہے!"عمران نے شجید گیا ہے گردان ہلا آبیا۔"وداس وقت پر لے سرے کا احمق معلوم ہوریا تھا۔"

" تی!" سما جداور زیاده مجللا گیالین

" بین نے عرض کیا کہ اب آب پاگل ہو کریا گل خانے آخریف لے جائے اور وس سال بعد ٹیروایس آئے۔اس وقت تک نواب ہاشم کا انتقال ہو چکا ہوگا!"

" آپ میرام مفحکہ ازارے ہیں!" تواب ساجد بھنا کر کھڑا ہو گیا۔ " " تی جیس! بلکہ آپ دوتوں چا جیٹیجے قانون کا ندان ازارے ہیں!"

" بَحِرِ آبِ نَے پِیْاکا خوالہ دیا۔" " بَحِرِ آبِ نے پِیْاکا خوالہ دیا۔" کار عمران کیا کار کے پیچیے ہی تھی! ... عمران نے مڑ کر دیکھا! دوسر ی کار میں اسٹیرنگ کے پیچیے ' نواب ہاشم کا بھتیجاساجد میٹھا ہوا تھا۔!

عمران نے کار آگے بڑھائی... ایک چوراہے پر اے بھر رکنا پڑا۔ پھیلی کار بدستور موجور متحا!اس بار عمران نے جیسے ہی مڑ کرو یکھاساجد نے ہاتھ بلا کرائے کچھا شارد کیا! سکتل منے ہی بھر عمران کی کارچل پڑی!... اس بار دوزیادہ جلدی میں نہیں معلوم ہو تا تھا...!

تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کار نٹ یا تھ سے لگا کر کھڑی کردی! ماہنے ایک ریستوران تھا ... عمران اس کے در دازے کے قریب کھڑا ہو کر نواب ساجد کو کار سے اتر تے دیکھتار ہاا دہ تھ کی طرح عمران بی کی طرف آیا!

" آپ سنتے ہی نہیں!"اس نے مسکرا کر کہا" چینے چینے علق میں خراشیں پر گئیں!" "
"مطوم ہوتا ہے کہ آپ نے و کئی کوئی کی حالت زار پر سنجید گی ہے غور کیا ہے!"
" جلئے!اندر گفتگو کریں گے!"

"لیکن موضوع گفتگو صرف دلیل کتے ہول گے"۔ عمران نے ریستوران میں واعل ہوتے۔ کال

> ودوونوں ایک خانی کیمن میں میٹھ گئے اعمران نے بیرے کو بلا کر چائے کے لئے کہا۔ "میں نے جیب کر آپ ووٹول کی گئٹگو سٹی تھی!" ساجد پولا۔

> > "عِن جانبا ہون!"عمران نے خنگ کہج میں کہا!

" "تو آپ واقعي كل آلُ وُكل كے آوى بيل!"

عمران جیب سے اپناملا قاتی کارڈ نگال کراس کی طرف بڑھا تا ہوا بولا۔"اگر وہ واقعی نواب ہا تھی۔ میں تو آپ کوایک بہت بڑی جائیداد سے ہاتھ وحونے پڑیں گے!"

" "کیا محض مشاہمیت کیا ہتاء پر . . . . یہ تو کو ئی بات ند ہو گیا۔ " ساجد نے کہا۔ " " وس برس پیملے جب نواب ہاشم کی لاش ملی مختی تو کو تھی میں کون کون تھا؟"

" آڀ کبال <u>تھ</u>؟".

"میں اس وقت ویر تبلیم تھا اور قیام میسور کا لیج کے ایک ہوسٹل میں تھا!" "کٹالت کون کر تا تھا آپ کی؟"

" بینیا جان مرحوم! آو مجھے ان سے بے حد محب تھی اور جب میں نے اس آدی میں ان کی مشاہبت پائی تو میرے دیدہ دل فرش راہ ہوگئے ... اگر ودیے کہنا مجھوڑ وے کہ ووٹواب ہاشم ہے تھ " پیتہ لگائے کہ تواب ہاشم کا قبل کن حالات میں ہواتھا۔"
" بین پہلے کہ پہا ہوں کہ وہ کی عورت کا پہر تھا! ...."
"کون تھی ... کہاں تھی ....؟"
" میں تفصیل نہیں جانا۔ یچا جان نے شادی نہیں کی تھی .... البتہ ان کی شاسا بہتیری " میں تفصیل نہیں جانا۔ یچا جان نے شادی نہیں کی تھی ... البتہ ان کی شاسا بہتیری عورت کا برا شہرہ تھا، جو عالمگیری سرائے میں کہیں، رہتی تھی! 
کور تیں تھیں!اس زمانے شن کی حورت کا برا شہرہ تھا، جو عالمگیری سرائے میں کہیں، رہتی تھی! ، پہلے جان اس کی میلے میں کہیں، رہتی تھی! ، پہلے جان اس کی صورت کا برا شہرہ تھے! ... بہر حال ہے ازتی اڑتی خر تھی! میں

" عالنگیری سرائے!" عمران کچھ سوچتا ہوا پڑیزایا" لیکن محض اتنی می بات پر تو کو کی سراغ بس مل سکتہ!"

> " دیکھئے ایک بات اور ہے!" ساجد نے کہا! ...." گر آپ میر امتحکہ اڈائیں گ\_" " کیا یہ کوئی ہر دار چیز ہے ؟"عمران نے پوچھالہ " کیا چیز!" ساجدا سے جمرت سے دیکھئے لگا! " کیکی منتخبہ!"

" نہیں تو...." ساجد کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا! " بھلا پھر کیسے اڑے گا؟" عمران سر جھکا کر تشویش آمیز انداز بیں بزیرایا! پھر سر اشاکر آہت۔ سے بولا!۔

"آپ جو یکی کہتا جا ہے ہیں نے تکلف ہو کر کہیں۔ ہم او گوں کو معتظم الزانے کی تخواہ نہیں ملی!"
"ویکی تخابات ذرائے گئی تی ہے! اس لئے .... لیکن سوچنا ہوں کہ کہیں وہ حقیقت ہی نہ ہو!"
"اگر حقیقت نہ ہو۔ تب مجی سننے کے لئے تیار ہوں!" عمران اکہا کر بولا!
"عمی عالمگیری مزائے کی ایک ایک الزی کو جانتا ہوں، جو پیچامر حوم سے کانی مقاببت رکھتی ہے!"

" ممن عالمليرى مرائے كى ايك الكى الكى كوجانيا ہوں، جو يچامر حوم سے كان مشابهت ر محق ہے!" " محلا بير كيابات ہوئى!"

"موسکانے کہ وہ یچا جان کی کوئی ناجا زواو لاد ہو!" "ماعم ہوگی...!"

یقین کے ساتھ تہیں کیہ سکنا کہ ود حقیقت ہی تھی ...."

" بيس نياز ماده ميس."

" تو وہ اس زمانے میں وس سال کی رہی ہوگی! مگر کمی ایکی عورت کے لئے جو دس سال کی لڑکی مجھی رکھتی ہو قبل وغیر و نمیں ہو کئے ... کیا خیال ہے آپ کا؟" "میں کب کہتا ہوں کہ ای عورت کے لئے وہ قبل کئے گئے ہوں گے!" ساجدنے کہا۔ "ہو سکتا " بیٹے جناب!"عمران نے آہت ہے کہا"اب یہ بتائیے ۔۔۔ کہ اصل واقعہ کیا ہے؟" " بیں آپ سے گفتگو نمیں کرناچا بتا!" " اچھا قیرا جانے و پہنے !اب ہم کوں کے متعلق گفتگو کریں گے!" ساجد بیٹے گیالیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ کمی ڈیٹی انجھن میں بتوا ہے۔ " بیما اس کے ریگی کے متعلق کو چھنا چاہوں گا!" " بیمالی شخص کا ہے!" نواب ساجدنے کہا۔ " بیمالی کس نسل کا ہوگا؟"

" دوغلا ہیگل ہے! … "انتہائی کالم اور کام چور کرّاہے !اگریہ اصیل ہو تاثو کیا کہنا تھا!واہواد!" " کیا پہلے بھی بھی کم فواب ہاشم نے کتے پالے تھے!" " بیا پہلے بھی بھی کم فواب ہاشم نے کتے پالے تھے!"

" نہیں اتبیں کول ہے ہمیشہ نفرت دی ہے!"

" آپ اے حویلی ہے نکال کیوں ممیں دیج!" ساجد کھے نہ بولا۔ عمران اسے مُولے والی نظروں ہے دیکھ نہ بولا۔ عمران اسے مُولے والی نظروں ہے دیکھ رہا تھا! بچھ ویر بعداس نے کہا!" آپ جائے ہیں!وہ کیا کرد ہاہے!"
" میں پچھ نہیں جانا! لیکن وہ جھے بڑا پراسرار آدی معلوم ہوتاہے۔"

"ودیبال آئے کے بعد سب سے پہلے میرے تھے کے سرنٹنڈنٹ سے ملا قباادر اس نے اسے اکا فتاادر اس نے اسے اکا فتاات و کھائے تھے!"

اکیے کاغذات؟"

" دوسال تک وہ اتحادیوں کے ساتھ تازیوں سے لڑتارہا تحالادہ لینی ٹوابہاشم دلد ٹواب قاسم عبد و میجر کا تحال ... بھازان کا غذات کو کون مجتلا سکتا ہے! ... آج وہ مین الا قوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ "

" میرے خوا...." ساجد حمرت ہے آ تکھیں تھا تکررہ گیا! چند لمجے خاصوش رہا۔ پھر بنیائی انداز میں جلدی جند کی ابو لئے لگا!" ناممکن ... خلف ہے... بکواس ہے... وہ کوئی فراڈ ہے.. میں اے آئ تھا د کھے واوا کر حویلی ہے لگاوادوں گا!"

"مراس ہے کما بوگانی، اس کادعولُ توبد ستور باقی رہے گا؟"

" پھر بتا ہے میں کیا کروں ؟" ساجد بے لین ہے بولا۔" میں نے اے حویلی میں تضمرنے کی اجازے دے کر تخت غلطی کیا۔"

> "اگریه غلطی نه کرتے تواس سے کیافر ق پڑجا" "تیم میں کراکروں؟"

منہد م ہوگئے تھے بریکار پڑے تھے اور جن کی ویواریں اور چھتیں قائم تھیں ان میں لوگ رہتے تھا۔

عمران پیلے مکان کے سامنے رک گیا! گار اس نے وہاں سے کافی قاصلے پر چیوڑ دی تھی! دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا .... درواز دکھلا اور اسے ایک حسین ساچرہ دکھائی دیا۔ بیرایک نوجوان لڑکی تھی جس کی آتھوں سے نہ صرف خوف جھائک رہا ( تحاملکہ ابیا معلوم ہو رہائے جیے وہ کچے ویر تیل روتی رہی ہو۔!

" ين وُلَكُمْ بِول" تمران نے آبت سے كباله " بينے كا نيك لگاؤل گالۇ كى نوراور داز و هولى كر ماہر نكل آئى۔"

" آپ میونسپانی کے ڈاکٹر ہیں!"ای نے پو پھا!"لیکن عمران اس کے لیچے میں بلکی تی لہر محسوی کئے بغیر ندرد سکا!...

" بی بال! آپ ٹھیک سمجھیں!" غمران بولا ... وہ یکھ ویز پہلے اس آدی کو دیکھ چھا تھا ہے تواب باشم ہونے کاد مولی تھااوروہ سوچ رہا تھا کہ حقیقادہ نول میں تحوزی بہت مشابہت ضرورہ! " میں خیس سمجھ سکی!" لوکی نے آہتہ سے کیا۔ "میں میں سال سے اس مکان میں جوں! لیکن میں نے بھین سے لے کرشاید تا کہتی تھی سر کادی ڈاکٹر کی ... آند کے متعلق ساہو!"

"آنا توچائے ڈاکٹروں کو..." عمران مسکرا کر بولا..." اب اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کا دائی

فعل ہے۔ ٹن امجی دراصل حال بن میں بیمان آیا ہول۔" "کیا آپ تھوڑی دیر تشریف ریجیں کے ؟"لڑی ہولی!

"FUX

"بات يه ب كد ش الية عريز ك يهي فيكد للواتا بيا بي بون!"

"اوہ! آپ قرنہ سیجے! میں ایک ہفتہ کے اعراندریہاں سب کے ٹیکہ لگاووں گا!"

" تيس اگر آج بي نگادي تو بري عنايت بو گيادو برت و جي آدي تي- آج کل بيض کي قصل

مجما ہے، بہت پریشان رہے ہیں!"

"تو آپ مجھ ال كابية بناد بجيا!"

" میں فاتی ہوں!" اُڑی نے کہااور تیزی سے ایک گئی میں گھس گئے۔ عمران احمقوں کی طرح کشرارہ گیا! پانچ منٹ گزر گئے لیکن لڑکی نہ آئی عمران نے پیمر دروازے کی کنڈی کھکھتائی، اسے آتے تھی کہ گھرکے اندر لڑکی کے علاوہ میمی کوئی اور ہوگا۔ لیکن بار بار دستک، دینے کے باوجود میمی کو تفقیح کر آند نہ ہوا۔۔۔ یانچ منٹ اور گزر گئے اور اب عمران کو سوچنا پڑاکہ کہیں لڑکی عمل دے کر ہے کہ وہ کوئی دوسر کی عورت ہوں: اور بٹل اس کے متعلق بھی وٹوق سے نہیں کہد سکا!... دیکھتے یہ میرا ذاتی خیال تھا... ورتہ محش مشاہب اسے پیچاجان کی اولاد نہیں تا بت کر سکتی!" " تو آپ کو تو اس اڑکی سے خاص طور پر بڑکی دلیکی ہوگی!"

" بس ای حد تک کہ اے دیکھنے کو دل جاہتا ہے! لیکن نہ تو میں نے آج تک اس سے گفتگو کی اور نہ وہ مجھے جانتی ہے لیکن میں آپ کواس کے گھر کا پید بتا سکتا ہوں!"

"بهر حال! "عمران مسكراكر يولا!" آپ اس كانعاقب كرتے رہے إلى"

" بٹن کیا بتاؤل جناب!اے ویکھ کرول بے اختیاراس کی طرف کھینچتا ہے۔" ۔"

"اگرواقعي دل تحنيجاب تو تحصال كاپية ضرور يتائية!..."

" عالمگیری سرائے میں ادھورے میٹار کے قریب زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے ....!" عمران نے جائے کی پیالی رکھ دی!اس کے چھرے پر تجیر کے آثار تھے! کیونکہ یہ وہی پینا تھا جو اسے کچھ دیر قبل موڈی نے بتایا تھا!....

" آپ کویفین ہے کہ وہ اڑئی آئی مکان میں رہتی ہے!"اس نے ساجد سے یو چھا۔ "ادہ میں نے سینٹلووں باراہے وہاں جاتے ویکھاہے!" ساجد پولا۔

"اچھامسٹر! بیں کوشش کروں گاکہ ...." عمران جملہ ادھورا ہی چھوڑ کر اٹھ گیاای دوران میں اس نے جائے کا بل ادا کردیا تھا!

"الرحيحي من آب سے ملنا جا ہون تو كبال مل سكتا ہوں؟" ساجد نے يو جھا

"میرے کارڈ پر میرا بند اور ٹیلیفون فمبر موجود ہیں!" عمران نے کیااور ریسٹوران سے باہر فکل گیا!... ملیکن اب اس کارٹ ایل کارٹ ایل کارٹ کی ہجائے ایک دوا قروش کی د کان کی طرف تفار وہاں اس نے کالرائمیچر کی ایک یوشل خریدی ... دوا قروش شایداس کا شامائتی ٹہیں بلکہ اے اچھی طرت جانبا تھا! کیونکہ عمران نے اس سے انجکشن لگانے کی سرخ عاریثانا تھی توانی نے الکار نہیں کیا! .... پھراش نے کسی دوا کے دوا کے دوا کے ایمل بھی خریدے!

(a)

تحوزی دمیر بعد عمران کی کار عالمگیری سرائے کی طرف جاری تھی۔ او صورے مینار کے قریب بیٹنے کر عمران رک گیا!... یبال چارول طرف زیادہ تر کھنڈر نظر آرے تھے۔ لبنزاآیک چھوٹے سے پہلے رنگ کے مکان کی خاش میں دشواری نہیں ہوئی!... قرب وجوار میں قریب قریب سب بی بہت پرائی تمار تیں تھیں!... جو ویران بھی تھیں اور آیاد بھی تخیری! جو جھے

"کيول!"

"كبتى بكرك كدكى في كرس الله كيس براررد في الرافي بين اوريه بحى كبتى بركة المركة بين اوريه بحى كبتى بركة كد يكي ما معلوم آدى عرص ساس كاتعاقب كرتدب بين إ"

" بون! .... گھر میں اور کون ہے؟"

"كوكى نبيل تنبار اتى إلى ماه كزران كم باب كانتقال مو كما!"

" آپ نے بوٹھانین کہ روپے کہاں سے آئے تھے!بظاہر جالت الی نہیں معلوم ہوتی کہ گرمیں نقلہ بچیس ہرادر کھنے کی بساط ہوا"

" بْحَابِال! مِين سَجِمْتا مول! ليكن لزك شريف معلوم بوتي بيا"

"شریف معلوم ہوتی ہے!" عمران نے حیرت سے دہر دلیہ پھر ذرا تائج کیں بولا" براد کرم! محکے کو بنئے کی دکان نہ بنائیے … شرافت وغیر دوبال دیکھی جاتی ہے جہال ادھار کالین دین ہو تا ہے! بمن اب تشریف لے جائے! گئر نہیں تھیم ہے!"

"کیا آپ نے با قاعد د طور پر چوری کی رپورٹ درج کر دی ہے؟" سب انسکٹر بغلیں جھا تکنے لگا۔

مب بر رسل بات الد. "جی بات در اصل یہ ہے کہ....!"

" ورئی حسین بھی ہے ... اور جوان بھی!" عمران نے جملہ پورا کردیا!" جب رہارت مہیں درج کی ہے توائی کے ساتھ بھاگے آنے کی کیاضرورت تھی!"

هجی دراصل...."

" ميلے جاؤ!" تمران نے ٹرج کر کہا۔

سب انسپئز تھوک نگل کر رہ گیا۔ عمران کی گرج لڑئی اور کا نشیلوں نے بھی سی تھی۔ سب انسپئز چیپ چاپ گل میں داخل ہو گیا! کا نشیلوں نے ویکھا تو وہ بھی کھسک گے۔ لڑ کی جہاں تھی دہیں کھڑی دہتی!عمران اس کے قریب پہنیا۔!

"تمهارانام دروانه ہے؟"

"گہاں!"

متم نے مسر والنر موؤی کے ہاتھ کوئی سنگار دان قرو خت کیا تھا؟"

" کی بال!"لاک نے کہا!اس کے انداز میں وزو برابر بھی پیچاہیٹ تہیں تھی! "وہ تمہارای تھا؟"

"ين أخربه سب كيول نياؤل؟"

تو نہیں نکل گئی! موڈی کے بتائے ہوئے علیے پر وہ سوفیمدی ایوری متحی! .... عمران نے سوچاکہ اگر واقعی وہ جل دے گئی ہے تو اس سے زیادہ شاطر لاکی شاید بن کوئی موا اچانک اسے بھاری تقد مول کی آوازیں سائی دیں بیور فنز رفتہ قریب آری تھیں! پھرا کی گئی ہے تین یاور دی پولیس والے برآمد ہوئے۔ جن میں سے ایک سب انسکٹر تھا اور دو کا تشییل! لاک ان کے ساتھ متحی ...!

وہ قریب آگئے اور لڑکی نے عمران کی طرف دیکھ کر کھا!" ذراان سے پوچھٹے۔ یہ کہاں ہے۔ آئے بیں!سبالسیکٹرنے عمران کو تیز نظروں سے دیکھا! شایداسے پیچاسا خیس تھا!" " آپ کہال کے ڈاکٹر بیں۔"اس نے عمران سے یو چھا!

"وُوكُمْ إ" عمر الن قرحيرت بي كما يسكون كبتاب كديش وَاكثر بول؟"

'' ویکھا آپ نے ا''لڑ کی نے سب السیکڑ کو مخاطب کیا!اس کے لیجے میں سرت آمیز کیکیابٹ اوا

"تو آب نے خود کو ڈاکٹر کیول ظاہر کیا تھا۔"سب اسپکر گرم ہو گیا!

" مجھی منیں!" عمران لڑکی کی طرف اشادہ کر کے بولا۔" میں نے توان سے صدرالدین اللہ ا دالے کا پینا یو چھا تھا انہوں نے کہا کہ تھہم ہیتے میں بلائے لوقی ہوں! مگر آپ میاں صدر الدین اللہ اللہ منافعہ ہوتے!"

" يه جموت ب مراسر جموث ب!" لا كى جملاكر في الحى!

"ارے توب ہے!"عمران اپنامند پشنے لگا۔"آپ مجھے جھوٹا کہتی ہیں!"

" نہیں منر ان سے کام نہیں چلے گا!" سب انسیکر بھٹویں چڑھا کر بولا!

" تو بجر حس طرح آپ کہیے گام چلایا جائے!" عمران نے بے ممی کے اظھار کے لئے اپنے سر کو خفیف کی جنبش د ڈیالہ

"آپ کو میرے ساتھ تھانے تک چناپڑے گا!" سب انسپٹم پوری طرح غصے میں بجر گیا تھا!
" ذراایک منٹ کے لئے ادھر آئے!" عمران نے کہا۔ پھر وہ اے گئی کے سرے تک لایا جہاں سے لڑی اور کا تغییل کائی فاصلے پر تھے لئین طرفین ایک ووسرے کو بآسانی و کچھ سکتے تھے۔
جہاں سے لڑی اور کا تغییل کائی فاصلے پر تھے لئین طرف پڑھادیا۔ کارڈ پر نظر پڑتے تی پہلے تواس مران نے جیب سے اپنا کارڈ تھال کر سب انسپٹر کی طرف پڑھادیا۔ کارڈ پر نظر پڑتے تی پہلے تواس نے عمران کو آئیس پھاڑ کر و یکھا۔ پھر یک بیک تین قدم پچھے بہت کر اسے سلیوٹ کیا! لوگی اور نے عمران کو آئیس بھاڑ ہمکا رہا تھا ۔ وولوں کا تشییلوں نے اس کی اس حرکت کو بڑی حضور والا یہ لڑکی بہت پر بیٹان ہے!" محافہ ۔ "محافہ ۔ . . . کیجھے گا! میں آپ کو بہتا تا تھیں تھا مگر حضور والا یہ لڑکی بہت پر بیٹان ہے!"

" بیکار با توں میں نہ المجھو! مہا تھیوں کے نام بناوہ!" " میرے خدا!" لڑکی دونوں ہا تھوں سے مر کبڑ کر دیوار کاسپار الیتی ہوئی بولی یولی۔ " کس مصیبت میں مجھنس گٹیا!" " میں کئے کہنا ہوں کہ دو کم از کم تمہارے لئے مصیبت نہ ہو گی! باں شاباش بنا دو ساتھیوں کے " خدا کی قتم میرا کوئی ساتھی نہیں! میں یالکل ہے سہارا ہوں!" " تیمالزگی!" عمران طویل سانس نے کر بولا!" تم کئی شائل خاندان سے تعلق رکھتی ہو!"

" میں خمیں جاتی! ... بہر حال مجھ ہے یہی ...!" " یکی کہا گیا تھا ... ہے تا شایاش!"عمران جلدی سے پولا۔" سم نے کہا تھا؟" " میر ہے ایک ہدرد نے!"

> " آما! ... ممرامطلب ہے کہ ش ای بعدر د کا بیتہ جا بتا ہوں۔" " یہ مجھے نہیں معلوم!"

> > "كُرْ كَيْ مِيرِ اوفت بريادنه كردا"

" خداگی قسم! میں ان کابیعۃ نہیں جاتی!والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی ہے! عالیّاود والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے ہیں!"

"لورتم ان كايية تبيل جانتي التجب،"

" تہیں تیجب نہ سیجے اوالد صاحب کے انتقال کے بعد جھے علم ہوا کہ وہ ان کے دوست تھے!" "والد کا انتقال کب ہواا"

"ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ علی بہال موجود بھی تہیں تھی اایک متروری کام کے سلط علی باہر گیا ہوئی تھی۔ والد صاحب ای دوران میں تحت بیار پر گئے اہو سکتا ہے کہ انہوں نے فود ای ایک میں باہر گیا ہوئی تھی۔ دوست کو تارواری کے لئے بلایا ہوا بہر حال جب علی والیس آئی تو وہ دو دون قبل ہی دنیا سے رخصت ہو بھی تے اور پھر میں نے ان کی قبر دیکھی ... پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کی تجبیز و سخین بڑی شان سے ہوئی تھی اور اے بہت تعفین بڑی شان سے ہوئی تھی استقار وان کے وجود سے میں پہلے بھی واقف تھی اور اسے بہت نیادہ قبیتی میں اس اور اسے مہت نیادہ قبیتی میں اس اور اسے ماصل نیادہ قبیتی میں اس اور اسے ماصل کی زندگی میں بی بیض میر اس اور آد میوں نے اسے حاصل کی نے کی کو شش کی تھی۔ ...

''تمہارے والد کے دوست نے تمہیں کیا مشور ودیا تھا!'' ''کیا کہ بھی اس متگار وان کو کسی محفہ دا تگی سرمتناں ریا''

" يكي كديش ال متكاروان كوكس محفوظ عِكد بريج فإدول إ " بل في أب تل البينان رك

"اس لئے کہ محکمہ سراخر سانی کا ایک آخیسر تم سے سوالات کر رہاہے۔" لڑکی چند لمجے خاموثی ہے اسے دیکھتی رہی تجریولیٰ!" بی بال وہ میرا بی تقا۔ والدہ کو ورث میں ملا تھا۔ چند پر اسرار آوئی اسے میرے پائی سے نکال سے جانا چاہجے بتھے!اس لئے میں نے مسٹر موڈ کیا کے ہاتھ فروخت کردیا!"

" بي برار من!"

" تم ہاں! . . اور بھر میں نے دو بچیں ہزار بھی کھود ہے!" لڑکی کے لیجے بیں بڑاد رو تھا۔ "کس طرح۔"

" چور لے گئے! میراخیال ہے کہ وفق لوگ ہوں گے، جو عرصہ تک اس مذکار دان کے چکر میں رہے ہیں!انہوں نے مسٹر موڈی کا بھی چچھا کیا تھا مگر وہاں دال نہیں گئی!" "اب اچھی طرح گل گئے ہے!"عمران سر ہلا کر پولا!

«مِن تهين سمجي!"

"جوالات الى جگه ب جہال كھٹل اور مچھر سب كچھ سمجھاديتے ہيں!" "كين حوالات سے مجھے كياغرض ؟"

" ویکھولا کیا بنتے ہے کام نہیں چلے گا۔ جب جاب اپ ساتھیوں کے پٹے بتادوا تنہیں تو فیر سے کھہ کر بھی بچایا جاسکتا ہے کہ تم محض آلہ کار تعییں۔ معاشے کی اہمیت سے دافق ثمیں تھیں!" "من کچھ نہیں سمجھی جناب!"

"تم نے جس منگاردان کے پیچیں ہراروصول کئے ہیں!وہ فریڑھ سوش بھی مہنگا ہے!" "آپ کو دحوکا ہوا ہوگا!" لڑکی نے مسکرا کر کہا!"اس میں ہزاروں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے ہیں!"

· « نُقُلْ . . . المطيشن!"

" ناممكن! مين نبين مان سكتي."

عمران چند لمج اس غورے دیکھارہا۔ پھر پولا!" تواب باشم کو جاتی ہو؟"

"ميں تهيں جانتي!"

"توابُ ساجد کوبه"

" آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ بھلانو ابوں کو کیوں جانے لگی! کیا آپ بھے آوارہ سیھتے ہیں!" " تہیں کوئی بات نئیں! .... ہاں ہم اس شگار وان کے متعلق گفتگو کررہے تھے۔" " آخر آپ کو یہ شبہ کیسے ہوا کہ و دجواہرات نفتی ہیں؟" " أوَ... آوَ... "عمران مشكراكر بولاا... "بيه تم في كياكيا... تم في شتمرادي صاحبه كو يكفه بنايا تو نهين ؟" "شث اپ اوهر آوَلور خَاسوش مِيْغُور."

" تمیں! شمارے بیند تہیں کرتا! ... مجھے اسپے روپوں کی پرداد نہیں ... تم یہاں ہے جا جاؤ۔ شنراد کی صاحبہ نے جو کچھ بھی کیاا چھا کیا! مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔"

" شیرادے کے یچ اگر بکواس کرو کے تو تھیس بھی بند کرادوں گا عمران نے کہااور وہ یک بیک ناک سکوڑ کررہ گیا۔...

سکین کیڑے جل رہے جی رہے جی کیا؟" ... اس نے لڑی کی طرف دیکھ کر کہا!
" میں لیمی پچھ اس حتم کی ہو محسوس کر رہتی ہوں۔" موڈی نے پچر بکواس خروخ کر دی۔
عمران اس طرف دھیان دیتے بغیر بچھ سوچ رہاتی ... اور خیوں ہو کھا کر کھڑے ہو گئے! عمران وھو کی کا لیک بردا مام خولہ کرے میں گئس آیا ... اور خیوں ہو کھا کر کھڑے ہو گئے! عمران کھڑی کا طرف جیمان سے کھا کہ کرے سے دھو کی کے بادل امتڈر ہے تھے۔

"آگ!" لز کی بے تحاشا چین اور پھر باہر نکل کر اس کمرے کی طرف دوڑی اعمران اور موڈی .... بال بال کرتے ہوئے آن اور موڈی .... بال بال کرتے ہوئے آن کے چیچے دوڑے! لیکن وہ کمرے میں چینے چکی تنی .... دودونوں تجھا ہے تحاشہ اندر تھے!... کمرے کے وسط میں کپڑوں اور کا غذات کا ایک بہت بڑاڈ چر جش رہا تحالیا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ساری چیزی ایک جگہ اکنی کرکے ان میں ویده دائستہ آگ دگائی گئ

لڑ کی اس طرح سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑئ تھی جیسے قدیم آتش کدوں کی کوئی پیجار ن ہوا۔۔۔۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور ہونٹ کیکیارے تھے! نیکایک دو چکرا کر گری اور بیھوش ہو گئے۔

## **(Y)**

عمران کمرے میں میں رہا تھااور کیٹی فیاض اے اس طرح گھود رہ تھا چیسے کیا ہی جاجائے گا۔
"دیکھو فیاض!"عمران مہلتے مہلتے رک کر بولا!" یہ کیس بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ تواب ہاشم کی
موت خواہ قبل سے ہوئی ہو یا خود کشی سے ووٹوں ہی صور تمی معنکہ خیز ہیں! استو قاحل نے
چیرے پر کیول فائر کیا۔ اس کے لئے تو سینہ یا بیشائی ہی زیادہ مناسب ہوتی ہیں! موت قریب
قریب فرر آبی واقع ہو جاتی ہے ۔ . . میں نے فائل کا انجمی طرح مطاعد کیا ہے! معتول کے چیرے

لیجے۔ لیکن انہوں نے کہائیں بھی خطرے ٹیں پڑ جاؤں گا۔ ہاں اگر کوئی غیر مکی ... لین انگر بریا امریکن تمہاری مدد کر سکے تو یہ زیادہ بہتر ہو گا... انہوں نے مجھے موڈی صاحب کو د کھایا جو اکثر اد حرب گزرتے رہے ہیں!"

معمودی او حرسے گرر تار ہتاہے!"

" بنی ہاں! اکٹر ... بیس نے کئی یار دیکھا ہے! ہاں تواکیک تنام والد صاحب کے دوست بھی ہیاں موجود تھے! انقاقا مودی صاحب کی کاراد حرست گزری اور انہوں نے بھی ہے کہا کہ میں ﴿
سنگار دان کو ساتھ کے کران کی کار بیش بیٹے جاؤں۔ کار کی رفتار دھیمی تھی! بیس بیٹے گئی اور جو کیکے .
مجھے کرنا تھاودانہوں نے پہلنے بی سمجھادیا تھا!"

" يكى كه ميں شائل خاندان ہے تعلق ريمتى جوں اور دوسب پچھے جو آپ كو موڈئ صاحب ہے معلوم ہواہے، ميں كہال تك بتاؤل! ميراسر چكراد ہاہے ...!" " توتم شائل خاندان ہے نہيں تعلق ركھتيں!"

" بجھے علم نہیں کہ بیل کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں! والد صاحب نے مجھے تہیں ہیں! یال! ... دوایک بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے یہاں کمالیوں کے ڈھیر کے ڈھیر آپ کو ہلیس گے۔ " بہ "اچھاود کرتے کیا تھے ؟"

"تصویرول کے بلاک بتایا کرتے تھے!اس ہے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی!لیکن پچھلے چید سال ہے جب وہ چارسال کی روپو ٹی کے بعد واپس آئے تو پچھ کیس ٹیس کرتے تھے!" "میں نہیں سمجھا!"

"آپ بڑی دیرے کوڑے ہیں۔اندر تشریف لے چلے!" لڑی نے کہاا اگر واقعی سنگار وان کے جواہرات نفتی ہیں تب تو مجھے خود کشی ہی کرنی پڑے گی اکیونکہ موڈی صاحب کے روپ یہ جسی چوری ہو گئے۔ وہ دونوں اندر آئے جس کرے میں لڑکی اسے لائی۔ اس میں جاروں طرف کی ابوں سے تجری ہوئی المادیاں رکھی ہوئی تھیں!

" بیہ ایک بوی کمی داستان ہے جناب!" .... لوگ نے بات شروع عی کی تھی کہ کسی نے باہر سے در دائرے پر دستک دی!

" ذرالیک من علیمرئے گا! "لڑی نے کہااور اٹھ کر چلی گیا عمران گہری نظروں سے کرے کا جائزہ لیتے لگا! ... اجائک اے ایک آواز سٹائی وی اور دہ بے اختیار جو تک پڑار کیو نک وہ موڈی کی آواز تھی اور چھر دہ سرے بن لیسے میں وولڑ کی موڈی کو ساتھ لے کر کمرے میں واحل ہو گی۔ "عمران!" موڈی دروازے یہ بی تھنگ کررہ گیا۔

193

اٹرات کیول ٹیس ملے۔" "ضرور ملے ہول گے۔"

جلد نمبر1

"گر میرے مر کار!رپورٹ شن اس کا تذکرہ ٹین ہے!… یہ واقعہ مسرف دس سال پہلے کا ہے۔ سو برس پہلے کا ٹیمیں جے تم آدئ کی کم علمی ٹایت کرنے ٹال جاؤ…. میر ادعویٰ ہے کہ تفتیش کرنے والے کو چیزے کے آس پاس یارود کے فتانات ملے بی شد ہوں گے ورشہ وہ ضرور تذکرہ کرتا… اور پھر لاؤ ججھے ود فائیل دوجس شیں خون کی کیمیائی تجربے کی رپورٹ ہو!"

"الى كى ضرورت بى نبين سيجى كى تقى كەخون كى ئائب كاپت لكا جاتاادد مرفى دايدى كا خون تقااجم سب اس برسنتى بوگئے تھے۔"

"جب لوگوں کی ہمت جواب ویے گئی ہے تو وہ ابنی طرح متنق ہو جاتے ہیں! تم لوگ ہمیشہ چید گئوں سے جید گئی ہے تو کہ عقل چید گئوں سے گھبرائے ہو! چیدہ معاملات کو بھی اس طرح تھنج تان کر سیدھا کر لیتے ہو کہ عقل دنگ روجاتی ہے! پوسٹ دار قم کی رپورٹ صاف کہدر ہی ہے کہ موت اجا تک قلب کی حرکت بند ہوجانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اور تم لوگ فائز کی کئیر بیئتے ہو۔۔"

"بان قطعی درست ہے!" فیاض سر بلا کر بولا۔ "وہ سورہا تھا کہ اچانک کان کے قریب ایک دھاکہ بوااور اس کابارٹ فیل ہو گیا۔ بچیا وجہ تھنا کہ اسے نزیبے کی بھی مہلت نہیں ملی اس لئے بستر بھی شکن آلود تہیں تھا ... وہ جسے نیٹا ہوا تھاویسے ہی خنڈ اہو گیا!"

"مير ااعتراض اب محى باتى ہے! آثر بستر ير چيرے كيوں نميں گئے... كيا ہو گئے؟... كيا اس دقت بندوق كا بھى بادے لئل ہو گيا تھا!"

" جہنم میں جائے!" قیاض آنمائے ہوئے انداز میں بولا۔ " کیس تمہارے پائی ہے .... جاکر چھکے ماروا .... مگربان تم اس لڑ کی کا تذکر و کررہے تھے، ود کیس واقعی ولچیپ معلوم ہو تاہے .... اچھا پھر جب و دبیبوش ہوگئی تو تم نے کیا کیا!"

" صبر كيا اور كافى ديريتك سريينيمارباله" عمران جيب بيس باتحد ذال كر چيونكم كايك مناش في لگا!

" ٱلْهِ كِيمِ كَلِّي تَقَى؟" •

"يقيناديا سلاني ياسكار لا أيتر ع عَلَ لكي بوكي!"

" تم عجیب آوی ہو!" فیاض نے جلا کر کہا۔ عمران کچھ نہ یولا! چند کمجے خاموش رہتے کے بعد اس نے کہا" لڑکی میرے لئے ایک تک الجھن پیدا کر رہتی ہے!"

"اود تو کیائم سجھتے ہو کہ ودوا تعی معصوم ہے۔"

کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے پر خراش تک خیس کی تھی اور لاش کیاں تھی؟ بسر پرا.... مر نے والاحیت پڑا بیوا تھا.... فیاض میں کہتا ہوں تمہارے پاس اس کا کیا جبوت ہے کہ بسر پر پھیلا ہوا خون مرنے والے بن کا تھا!"

"مير سدوماغ من اتن طاقت تعلى بيك تمهارى بكواس من سكون المجى تم ايك اليى الركي كى كمانى سناد بي غفر جس في موذك كيما تحد سنگار دان فروخت كيا تفاد ... اب نواب باشم كي قبل پر آكودب!"

" تَمْ مِيْرِ كَايَات كاجواب دو!"

"مبرتر پر پھیلا ہوا تون مرتے والے کا نہیں تھا!" فیاض بٹس پڑا پھر اس نے سجیدگی ہے کہا!" اب تم ایک ذمہ دار آدمی ہور لونڈا پن ترک کردور "

" فیاض صاحب! بن تو پہال تک کہنے کو تیاد ہوں کہ موت اس کمرے بن واقع تل نہیں ، او کی تھی! میرا خیال کہ اسے کمی دوسری جگہ برگلا گھونٹ کر ادا گیا تھا۔ نچر چرے پر فائز کر کے ۔ شکل بگاڑدی گئے۔"

" مجرم چوفکہ فائز تن کو موت کی وجہ قرار دینا جاہتا تھااس لئے اس نے لاش کو بستر پر ڈالی دیا اور بستر کو کمیا چیز کے خوان سے تر کر دینے کے ابتدا پی راہ لی ... اگر یہ بات نہیں تو پیر تم ہی بتاؤ کہ کمرے میں کمی فتم کے جدو جید کے آثار کیوں ٹیس یائے گئے تھے!"

"جدوجبد اکمال کرتے ہو!... اربے برخوردار سوتے میں اس برگونی جلائی گئی تھی!" "تو پھراس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے وس سال پہلے تمہارا محکمہ کسی میٹیم طاقے کادفتر تھا!" "کیوں؟"

"اس کئے کیتان صاحب! کہ فائل میں گئی ہوئی دیورٹ قبلتی ناکمل ہے؟" "کیول ناکمل کیول ہے؟"

"یاد شاید تم مجمی کسی بیتیم خانے کے متولی یا منجر ہو!... میرا خیال ہے کہ تمہاری کر کا ہر تمہارا چیرا کی تم سے زیادہ اچھا معلوم ہو!" "کچھ بکو گے بھی!" فائن جھا گیا۔

" یہ تم بھی مانے ہو کہ فائر بہت قریب سے کیا گیا تھا! لین بہت مکن ہے کہ نال سے چرے کا فاصلہ ایک بالشت سے بھی کم رہا ہو!" "کھی ہوئی بات ہے۔"

"ا چھا تو فیاض صاحب بستر میں کوئی چیرہ کیوں جیس ہوست ہوا قبالیا بستر پر بھی ہارود کے

"ا مجى يجي شين كهد سكنا كيو فكدا يحى يورے واقعات يحى نبين مطوم موسك اور ازى سيتال من ہے ... ین اس وقت وہیں جارہاہوں!"

## $(\angle)$

موڈی نے سنٹرل ہیتال کے برائویٹ واد ؤیس ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا!... لڑ کی وہیں۔ً متی اور بھیلی رات موذی مجی وین زباتها اور اس کے خواب بدستور اس پر مسلط رہے تھے الرکی نے اے لیقین وادنا جابا تھا کہ اس نے سنگار وان کے جواہر ات کو اصلی علی سمجھ کر اس کے ہاتھ ا فرو خت کیا تھا! لیکن موڈی نے اسے یہ کر محفظو کرنے ہے روک دیا تھا کہ زیادہ ہو گئے ہے اس كے اعصاب ير برااثر يزے كا!

> اک وقت مجی دوان کے بلنگ کے قریب مؤدب بیضافرش کی طرف و کیو رہا تھا! "موڈی صاحب!لب میں بالکل ٹھیک ہوں!"اڑی نے کہا!۔

" مين آسانون كامتكور بون!ان اوتح يبارون ... اور بزاد باسال ي بيتم وال ورياوك كا مشكور جول اجنول في قديم شبنتا جول كى عظمت و خال ويمعى بإ شفرادى صاحب اصحت مبارک ہو۔"

" ميرا معتحكه نه ازائية! بين بهت شرمنده بيول! أكر وه جوابرات نعلَّى بين توجس طرح بيحيا ممکن ہو گا میں آپ کے رویعے واپس کرنے کی کو مشش کروں گی۔ میں والد صاحب کا کتب خانہ قره خت کرد دل گی....و پچین بزار کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ جھنے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک یار ایک صاحب نے ایک تھلی نسخہ ڈھائی ہزاد میں خرید نے کی بیش کش کی تھی لیکن والد صاحب نے الکار . كرويا فها ... اور آب براد كرم مجي شنراوى صاحب ته كهاكرير من شترادي نهيل موي آب كويتا م الله على من الله محض ك كمن يرخود كوشاق خاندان سے ظاہر كيا تھا!"

" آپ شنرادي بين! مير اعماد كاخون نه يجيئ ... ين كبتي ربنيك آپ شنرادي بين يجي تعلم وبیج که میں ایسے لا کول میری برار رویے آپ کے قد مول میں ڈال دول! مجھے اسے سينكرول سأل براف آباؤ اجداد ك غلامول عي من سے سجي جنبول في ان كر لئ اپتاخون:

لڑ کی جیرت ہے اس کی طرف و مکھنے گئی! کیونکہ موڈی کے لیجے میں پواخلوس تھ!! ''کیاعمران صاحب آپ کے دوست ہیں!'' " قیامان! .... ده میرادوست ہے۔ آپ بالکل فکرنہ کریں! میں آپ کے گرد رویوں کیا دیوار ،

كرى كردول كادر يحر مجه آب سے كوئى شكايت كيل ب- الى صورت يل يوليس آب كا بكه

وروازے م بھی ک وستک ہوئی ... اور دوسر سے بن لمج میں عمران کمرے میں واقل ہوا....اس وقت بھی حسب دستور اس کے چرے پر حمالت برس رہی تھی اور انداز ہے الیا معلوم ہور ما تھاکہ جیسے وہ کسی عنظ جگہ آگیا ہواور معافی مانگ کرائے یاؤں واپس جائے گا! "کیا آپ کی طبیعت اے تحک ہے؟"

" يَّى بِال!اب مِن الْجِعِي بِول!"

" مرتم كوئي المجهن بيد اكرتے والى بات تميس كرو كے! سمجھے۔ "مود ك نے عمران سے كبار " سمجھ عمیا!" عمران نے جندی جلدی جلیل جمیجائیں جمیجائیں اور لڑکی سے بولا!" ذراایتے والد کے دوست كاحليه تؤيرًائي!"

" طید! سوائے اس کے اور پکھ مہیں بتا سکتی کہ ان کے چرے بر محنی داڑھی ہے اور آ محمول میں کسی فتم کی تکلیف کی وجہ سے سیاہ شیشوں کی عینک کا استعال کرتے ہیں۔"

" بام" عمران نے اپنے شانوں کو جنش د ک کیکن اس سے اعداز سے مید معلوم کرناد شوار تھا کہ " الركى كے الفاظ سے اس ير كيا اثريزا ہے! اس نے دوسرے بى لمح ميں نوچھا!" جب آپ كے والد - كانقال بواتو آپ كهان تھيں--؟"·

" من يهان موجود نين تحي إواليحا يريجه به خبر للي تو تر اسپيغاد سان يجانه ركه كي! تجييز و تنتشین ای آوئی نے کی تھی۔جواب تک خود کوان کاووست طاہر کر تارہاہے۔" " فحيك با .... ليكن كيا آب كر بروسيول في اس ملط من آب كوكوني جيب بات نيل

> " عجيب بات! من آپ كامطلب تهين سمجي!" " عشش كهال دياً ثميا قعامية كو!"

" اود... بان!... والد صاحب كے چند امباب جنازه كھر سے كے گئے تھے اور عَاليَّا كسى آ ووست بن کے بہاں عسل اور تفکقین کا تفام مواتحا!"

" بير حال كو في بيره ي مرف والله كي شكل بهي تبين و كجه سكا تفاا"

" آخر آب كهناكيا جاج بين!" لزى سنيهل كربينه "في- تُنتَّلُوار دومِي جوري تحيي!....

موؤى في كير بولنا جاباً ليكن عمران من ما تحد ك اشار الدار وك ديا

"آجیاآن!"....غران نے لڑکی کے موال کا جواب دیتے بغیر یو جینا؟ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory com

> " ود فیمر کہیں تہیں گئے ؟"عمران نے یو چھا! "

" نہيں! پھر وہ گھرے باہر بھی شاہ وہ ور بی نظامتے تھے۔ گشدگی سے پہلے وہ آسو بروں کے بلاک بنانے کا کام کرتے ہوئے وہ کام بھی ترک کرویا تھا! لیکن مجھے آج تک نہ معلوم ہو رکا کہ بسر او قامتہ کا درایتہ کیا تھا؟ بطاہر وہ کو لُ کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن بھی تنگ د کی نہیں ہوئی۔
"اور غالبًا وہ سنگار وہ ان بھی وہ اسے ساتھ بی لائے ہول گے؟" عمران نے بوجھا۔
" نہیں! میں بجین بی سے اے و کیھتی آئی ہول!۔۔"

"اچيااتو پجرود پرامرار آدي اس کي تاک يس کب ہے گئے جے؟"

"والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی ہے اس سے پہلے کی نے او حر کار فر بھی خیس کیا تھا۔" پہلوان چند کھے کیچہ سوچنار ہا۔ بھر پوچھا!" پچھلے چو برس کے عرصے میں ان سے کون کون مانا ماہے ؟"

"کوئی خیس؟ حتی کہ یاش پڑوس والے بھی ان سے بات کر مالیت خیس کرتے تھے۔" " آخر کیوں؟ کیادو بہت جے بڑے تھے؟"

" ہر گز نمیں! بہت ہی یا طاق اور ملنساد تھے۔انہوں نے کہی کمی سے تیز لیجے میں گفتگو نمیں کی۔ میر اخبال ہے کہ لوگ انہیں محض اس لئے بر اکہتے ہیں کہ دو تھے تنہا چھوڑ کر چئے گئے تھے۔" " لیکن ان کے مرتے ہی اسے بہت سے دوست کہاں سے پیدا ہو گئے۔" ممران نے بوجھالہ

" مجھے خود مجھی جرت ہے! پڑوسیوں ہے معلوم جواکد دویا ی تھے الیکن ان میں ہے الیک تل آ آدی اب تک میرے سامنے آیا ہے ... والی جس فے سنگاردان کے متعلق مشورہ دیا تھا!"

"اور بھروداس کے بعدے میں دکھائی دیا"

" شبین دواس کے بعد بھی متمار پاہے۔اس وقت تک جب تک کہ بین نے منگار دان فروخت بین کردیا!"

" تحمیارے والد نے کیجی اینے کی دوست کا تذکرہ بھی گیں کیا!" " صرف ایک دوست کا!... وی جس کے یاس میں ان کی موت سے چندروز قبل گئی تھی!"

"اس كانام اورية إسمران جيب مة ذائر كي تكاليا موالولام

" حكيم معين المدين ... . ٨ ٢٨ فريد آباد ... . ولاور بور \_ "

"آب اس كيان كول كي تحين؟"

"والد صاحب نے بھیجا تھا!" کڑی نے کہا۔ "والد صاحب عرصہ ہے در درگردہ کے مریش تھے۔اس دوران بین تکلیف بچھ زیادہ بڑھ گئے۔علاج ہو تارہا لیکن فائدہ ندہوا۔ آخر سنبول نے معین الدین صاحب کا پید بتاکر کہا کہ بین ان کے پاس جاؤں .... شایدان کے پاس اس مرض کا کوئی بجرب نسخ تھا! بین دلاور پور گئی! لیکن دوا تیار تھیں تھی!اس کے وہاں بچھے جادون تک قیام نے کرتا پڑا ... میں نے والد صاحب کو بذر بجہ تار مطلع کرویا تھا جس کے جواب میں انہوں نے بھی بڈر ہید تاریق تھے مطلع کیا کہ بین دوا گئے بغیر واپس نہ آؤں۔ خواہوس دن لگ ہا کمن!"

"كياده محيم صاحب إاب مجى وبال مل سكيل على جسمران قريوجها!

ويحيون خين! يقيناً ملين عليه- "كي-"

"لکین اگرن<u>ہ ملے</u> تب!"

" بدوا میں اس کے متعلق کیا کہد بھتی ہوں!" لڑکی مضطرباند اعداد میں اپنی بیشانی رگڑتی ہوئی ۔ بولید" نے کی مجھ میں تھیں آتاکہ آخر یہ سب کیا ہورہاہے۔"

ا من الحتم كروا" موذى باتحد المفاكر بولاء" من معاملات كى تهد كو يَخْق كيا بول." إنا الحِيّة بين آپ!" لوكى نے چونك كر بو پنيا! ك والد زيمرو بين!" موذى تخبر تخبر كر بولا-" بن مين سجھ كيا-"

PDF created with pdfFactory Pro trial version <a href="https://www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

مِن شر فاک ہومز ہول!...."

محطائ بوع ليح شما يوجها!

الو ... موڈی ... شرالاک مومزے عجاسمران اے گور تا موالولا!

" خیل ذاکٹر دائس تم ان معاملات کو خیس تھے ﷺ "موڈی پر پرانتا ہوااٹی کر خیلنے لگا! ہے۔ میں نوکر پائپ لے آیا!... عمران صوفے کی پشت سے فیک لگا کر سوچنے لگا تھا۔ موڈ کہاپائپ سلاً کراتی گرون اکڑا تا ہوائس کی طرف مڑا....

" وو کی شائل فزانے کے وجود سے دافف ہے اور میراخیال ہے کہ ای کے پاس نششہ مجم موجود ہے!"

عمران بدستور آئس بند کے بڑار بالا موؤی چند لمحے خاموش رہا پھر ایولا" آن سے دیں اللہ قبل بیٹینا چند خطرناک آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا... بس وہ خامی ہوگیا!... چار سال البعد پھر داہیں آیا چید سال تک سکون سے رہااور اس کے بعد پھر اوہ یا پھیے دوسر سے لوگ اس کے بعد پھر اوہ یا پھیے پڑ گئے!... اس بار اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کھیلا!... کیا سمجھے!... بابالا بیکی خبیر سمجھے!... بتم فوگ دان کی داستان سمجھے!... بتم فوگ دمان کی داستان سنوا... وہ خالیا ای شابل اس سنوا بی داستان کی داستان سنوا... وہ خالیا ای شابل اس بندل بر کرنے سے تعلق دکھتا ہے ۔ خود اس کے بات نے دشنوں پر بید ظاہر کرنے کے لئے ... ہا کی ... کیا ظاہر کرنے کے نئے!" موڈی نے آپی بیشانی پر گھونہ مار لیا ... چند لمح خاموش رہا... پھر عمران کو جمجھوڑ کر موڈی نے آپی بیشانی پر گھونہ مار لیا ... چند لمح خاموش رہا... پھر عمران کو جمجھوڑ کر

''میں کیا کہہ رہاتھا!''موڈی نے بھراپے ہر پر دوجار گھونے جمائے! '''تم !''عمران کھڑا ہو کراہے چند لمجے گھور تاربا پجر گریبان پکڑ کرایک صوفے میں دھکیلاً ہو یولا'' جہتم میں جاؤ!'' دوسرے ہی لمجے دویا ہر جاچکا تھا۔!

یولا۔" میں ابھی کیا کہہ رہاتھا۔"عمران نے چونک کر آئٹھیں کھول دس! .... "کماہے؟"ار نے

(9)

تواب ہاشم کو دویارہ منظر عام پر آئے ہوئے گتر بیاً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔۔۔ اور اس جرت اگر نے اللہ باشم کو دویارہ منظر عام پر آئے ہوئے گتر بیاً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔۔۔۔ دوائی تو عیت کا لیک بی الحکید تھا!۔۔۔۔ محکمہ سر اخر سائی دالوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دوائی سلسلے میں کیا کریں! فی الحال ان کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا دہ یہ کہ اگر تواب ہاشم یکی شخص ہے تو چر دو آدی کون تھا جس کی لائں دس سال تیل تواب ہاشم کی خواب گادے ہر آمہ موئی تھی اکیٹین قیاض مران

"شٹ أب!" عمران اے محور كر بولا۔" شايد تمهادا فشد اكثر دما ہے۔ جاؤ ايك آدھ بيك مار آئے۔!"

" نبین میں بالکل ٹھیک ہول ۔" موڈی نے جمائی لے کر کہا! عمران نے لاک سے کہا۔" کیا آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دیے شکیل گئ؟"

"افسوس! کہ خین اچن چیزوں میں پر اہر او طریقے ہے آگ لگ گئی تھی!ان میں عالبّاان کے کرائی گرون اہم مجنی تھے۔یا ممکن ہے اہم شدر ہے ہوں! قصے تو بچھ ہو ٹن خین! ۔۔۔ ہو سکتا ہے بٹا ٹن کرنے پر کوئی تضویر مل ہی جائے! ۔۔۔ مگریہ قوبتا ہے کہ مجھے یہاں کب تک دہنا ہو گا میں اب بالکن اچھی کا سوجود ہے!" طروع ہول!۔۔۔"

> " يهان آپ زياده محفوظ جين!" عمران سر بلا كر بولا" جب تك كه عين شهر كبون آپ يهان ہے۔ خين جائيں گا .... مين نے اس كا انتظام كر ليا ہے كه آپ يهان طویل عدت تك قيام بكر سئين!...."

> > " [ " ] " [ "

المنظر ورى نيين كه آب كو بحي بتايا جائيا!"

معران میں تمیار ی گردن افرادوں گا!"موڈی اے گھو نسہ در کھا کر بولا۔

"تم شتراد كاصاحيه كى توفين كررب بوا"

"كورتم بيان كياكرد بي بو؟ الخوالور ميرب ساتھ جلوا"

"مين يميل رجول گا۔"

" بنٹ آپ ... کھڑے ہو جاؤا ... اٹھو!"

 $(\Lambda)$ 

عمران کے ساتھ موڈی اسپیٹے بیٹھے پر واپس آ گیااور آئے بی اس بری طرح شراب پر گرا کہ۔ خدا کی بتاہ!... اس نے چھپلی رات ہے ایک قطرہ بھی نہیں بیا تھا۔ دو تین پیگ متواتر پی لینے کے بعد ودعمران کی طرف مزال...

"تم كيا مجيمة مو محصاص جانا مول ... مغاطات كى تهد كك يلي چكا مون اس كا باب زعده - باور ودانتها كى يرامر ار آدى معلوم موتا با"

" بکواس بند کرو، جو می کید ربابوں اے سنو!"

" ميں يچھ نهيں سنول گا! مير ي اليه تھيور ي ہے!" عمران خاموش ہو گيا! موڈ ي بز برہ الامبار!"

دویر کی کروی ہے!"

نواب باشم يوك كرمزا... شايدات عمران كي موجود كي كاعلم تبين مواتحا! "اود... آپ... تو کہا آپ میں ہے تعلق رکھتے ہن!"

" آب كي متات جارب تحيا" فياض في استدايل طرف متوجه كرفيا-

" ين بان! ... اب وه بات يتانى على بائ ي الله الله الله الله على الله وه واقع كتامعمولى تفاد ليكن اس وقت گويا جھ ير جنون سوار تھا! اگر بيس نے وہ چوٹ سبد كى ہوتى اور لوگوں كے ہشتے كى . يروادند كى موتى قو آج اس حالت كوند بنجا اخرسية جناب! ... مر خيل يبل ير ايك سوال كا

" و يكي بات كو خواه تخواه طوالت تدويجي اجم لوك بيكار آدى تهين!" فياش في سكريث سلگاتے ہوئے کہا!

" نہيں من انتشار سے كام كول كا! اچھا صاف طينية! مجھے ايك عورت سے عشل تا۔ بظاہر دہ مجی مجھے میا ہتی تھی!ای شہر کا ایک دوسر ار میستھی النبکہ چکر میں تھا! لہذا ہم دونوں کی کشکش في ال واقع كو ساريه شيريس مشبور كرديا. عورت بطابر مير كابل طرف زياده جعك راي منى! . بيات بهي عام طور برلوگون كو معلوم تخي اليكن اي دوران ش نه جانے كيا بواكه وه كم بخت ايك تا لك والے كے ساتھ فرار ہو گئا۔ ذراسو جے الر آب ميرى جگہ ہوتے تو آب ك احساسات كيابوتة إكياآب يدر واستح كداب شناساول سے نظرين وارند بول تواجها باخر مندگ ي تحت كر كت شن في مكن كو يحديمات بغيريبال سے جلاحاؤل- حمل دات شن في بيال سے یلے جانے کا بروگرام بنایا تھا۔ ای شام کو باہرے بیرادوست، آئیا!... ود بیرا جگری ووست تھا لیکن حقیقت بیرے کہ اس دن اس کی آمد مجھی بہت گرال گزری!" نواب باقتم نے رک کرسٹرٹ سلكائي اور دو تمن كش لے كر چر بولات أسے واقعات كاعلم تيس تھا! ... مين نے تهيه كر لياكه قبل اس کے کہ اے کھ معلوم ہوا میں بہال سے جلا جاؤں اچنافی میں نے مین کیاا اے سوتا تھےوڑ کر میں یہاں ہے جلا گیا!"

" لؤ پھر وہ آئی کے ووست کی لاش تھی؟" فیاض نے آئے کی طرف جھک کر ہو چھالہ " يقيناً اى كى رى موكى! ... اب ديكه شن آپ كو بتاؤن! اللهي من في اين جس حريف إ ں رتیب کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ حرکت اس کی مجھی ہوسکتی ہے! ظاہر ہےائے اس واقعہ کے سلسلے میں کافی مخنت اٹھانی بڑی ہو گی اور اس نے میں سوچا ہو گا کہ بیں نے اسے زک دینے کے لئے عورت کو تائے والے کے ساتھ تظوادیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس نے مجھ سے انتقام کی مخالی ہوادر میرے

کو آج کل بہت زیادہ مصروف و مکی رہاتھا۔ لیکن عمران ہے کسی بات کااگوالیٹا آسان کام نہیں تھا۔'' دہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا۔ لکین وہ جوابات پھی اس قتم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والل ا يناسر بيك لين كااراده وكر تا تفار كرات عملى جامديها كر منخره نبيس كمالانا جابها تعا! فیاض فے لاکھ کومشش کی لیکن عمران ہے کچھ قد معلوم کر سکا البتہ اے ایسے اشعار ضرور بیننے یڑے جن کے پہلے مسرے عمومامر زاغائب کے ہوتے تھے اور دوسرے واکٹر اقبال کے امثل .... " ہے ول شور بیرہ غالب طلم ﷺ و تاب"

۰ ده صا رفار شای اصطل کی آبرو!

عمران اس طرح کے جوڑ پوند لگانے کا ماہر تھا... بہرحال فیاض اس سے پکھ ند معلوم كالمان أن الى فرواب إلى ما ورائل كر الله والم ماجد كواية أفن بن طلب كيا تھا! ... دونوں آئے تھے الیکن ان کے چیروں پر ایک دوسرے کے خلاف بیز اری کے آثار تھے ا۔ ا " ويكي جناب!" فياض نے نواب ہاشم كو خاطب كيار" اب أيك عي صورت ره كئ ب!" " وہ کیا؟... دیکھے جناب! جو بھی صورت ہو! میں جلدے جلد اس کا تصفیہ عابما ہوں!" تواب ہاشم نے کہا۔

"صورت بيرے كه بين آپ كو جيل مجھوادوں!...."

"احجال"... نواب باشم كيا بينوي، تن كئيل!... احت ثن عمران كمرب مي واخل بوا.... اس کے بال پریشان تھے اور لیاس ملکجا سا! ... ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ووکسی لیے سفر کے بعد يبال پيزامو!...

وہ ان دونوں بیٹا تھتیج کے طرف دیکھے کر مسکرایااور فیاش کو آنکھ مار کر سر تھانے لگا!.... " مجه خيل مجوانا آسان كام نه موكا مشر فياش! آخر آب كن ينادير محه جيل مجواكين گے ؟ "نواب ہاشم نے کھااور بدستور فیاض کی آنجھوں میں دیکھار ہالہ . . .

"دووجوبات بين النامل ع جو مجى آب بيند كرين!" فياض في كها!" الرمر في والا داقعي انواب باشم تخالو آپ وھو کے بازیں اور اگر تواب باشم نہیں تو آپ اس کے قاش ہیں!" "کیول؟ میں کسے قائل ہول!"

" جس رات کو آپ اپنی روا گی ظاہر کرتے ہیں ای رات کی صبح کو آپ کی خوانگادے ایک لاش ير آمد مولى محى ين كهتامون آب جيب كر كول كئ تح!"

"شايد مجھے اب دوبات ديراني پڙے گي!" ٹواب ہاشم نے جھينے ہوئے انداز ميں مسکرا کر کہا: ﴿ " وہرائے جناب!" تمران مختذی سائس لے کر بولا" آپ کے معاسلے نے تو میری عمل

وْرَامَا تَهُ بِيرُ وَابُوسُ رِ كَلَيْرٍ!"

"اوه.... معاف کیجیچهٔ گا!" ساجد نے کہا۔ پھر تواب ہاشم سے بولا!" میں عدائت میں ویکھوں گا تمہاری چرب زبانی!"

"بان تو کپتان صاحب بین میہ کہہ رہا تھا!" نواب ہاشم نے لا پردائی ہے کہنا تروع کیا۔
"میرے بیجے نے دیکھا۔ موقع اچھا ہے!اگر ہاشم آئ کل بی بین قبل کر دیا جائے تو آئی گئی مرزا
تصیر کے سرجائے گا! ... یہ اکارات کو حولی بین چوروں کی طرح داخل ہوااور میرے دھو کے
میں سجاد کو قبل کردیا! بیجے یعین ہے کہ است اپنی خلطی کا احماس قوراً بی ہوگیا ہوگا ای لئے تو اس
نے لاش کو تا قائل شناخت بنادیا تھا! ... پہلے اس نے بچھے طاش کیا ہوگا۔ جب میں نہ ما ہوں گا تو
اس نے مقتول کا چرد بگاڑ دیا ہوگا! ... اور بچر جناب میہ تو بتائے کہ لاش کی شناخت کس نے کی

"انى حفرت نے ا" نیاض نے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا!....

"اب آپ خود سوچھا ہے ہمر الجھتجاہے الماش کا چرد بگڑ چکا تھاانہ آخراس نے کس بناء پراستد میر کالاش قرار دیا تھا؟ کیالس لئے کہ مقتول کے جہم پر میر الباس تھا....!"

فیاض کے نہ بولا۔ اس کی نظر ساجد ۔۔۔ کے چیرے یہ جی ہوئی تھی! لیکن اس کے یہ خلاف عمران نواب ہاشم کو گھور رہا تھا! ۔۔۔۔۔۔۔

"جواب ديجي كيتان صاحب!" واب ماشم في يحرفياض كو قاطب كيا

"كول جناب! آپ نے بحل بناء يراس نواب باشم كى لاش قرار ديا تھا!" فياض نے ساجد ہے

" المحمول اور نیرول کی بناء پر!" ساجد اپنی پیٹائی ہے پینہ پوٹچھتا ہوا بولا۔ اس کے چرے پر گھر ایپ کے آثار تھے!

"بال بال الكول نبين البيره تو يهل بن بكار واقعال الدواى لئر بكارا تفاكد تمباري شاخت المح بس باليس حرف الميس ك لئ شاخت ك معاسل مين بوليس حرف تهبار ب كدال بكى شاخت ك معاسل مين بوليس حرف تهبار ب تنابيان سے مطلق يو سخق تنى كي تك تم مير به كحر ك تن ايك فروج إ" ساجد يكون البولا و والى الداد الن الداد بين فواب باشم كو كلور د باقتا جيس موقع الحظة بن اس كا كلاد بوج له ي الله الميان مشر ساجد البيابي صفائي بين كيا كتب بين؟" فياض في سخت ليج مين كيا الله بين مراب على مراب كا كارون الله بولاد

و حو کے میں میرے دوست ہجاد کو قتّی کر دیا ہو!" " گر بَیْر سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکی!" " آ تر آپ کا حریف تھا کون؟ اس کانام بنائے ؟" فیاض نے کہا! "مرزانصیر" "ادوسہ وہ پہلی کو بھی والے!" عمران نے کہا!۔ " تی بال وہی!" نواب ہاشم لولا۔

" بڑاافسوس ہواس کرا" عمران نے مغموم آوازیں کہا" دو تو پچھلے سال مر گئے الب بیس کس ۔ ﴿
سِمَ جَھِرُمُواِل لِگاوَل ... کیاان کے لڑے سے کام جِل جائے گا!" فیاض نے عمران کو گھور کر
دیکھا! لیکن عمران نے ایک ٹھٹڈی سائس بجری اور سر بلا تاہوا فرش کی طرف دیکھتے گا!

" گر مجھے یقین نہیں ہے کہ مرزانصیر نے ایہا کیا ہوا"نواب ہاشم بولا۔" وگر دوایہا کرتا تو بھلا لاش کی شکل نا قاطی شاخت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر فرض بچھے اس نے دھو کے میں بھی مارا ہو تا توشکل بھی نہ رگاڑ تاااب آپ خود سوچے اُکہ دو کونِ ہو سکتا ہے!"

" مجتبح کے عقاد داور کون ہو سکتاہے چیا!"عمران بزیز ایا۔

"كيامطلب!" ماجدا حيل كر گفرا بو كيال

" بينه عائية!" فَإِصْ نَهِ سُحْت الْعِيمِ مِن كَها.

"وافعی آب تهد تک می کے اسواب اسم نے عمران کی طرف و کھ کر کہاا۔

" كَنْ كَيَانا!... إلما "عمران في احقات الدازين قبقيه لكاياك

"بہت ہوچگا!" ساجد نواب ہاشم کو گھونسہ دکھاکر پولا" تمہار کیا چار سوچیں ہر گز نہیں جلے گی!" "گرم نہ ہو بینے!" نواب ہاشم نے طئریہ لیچے میں کہا۔ "دولت بینے کے ہاتھوں یاپ کو قمل کرا سکتی ہے تم تو بیختیج ہواور پھر تمہارے ہات تو بیتوٹی کوڑی بھی نہیں متحی۔ تمہارے یاپ نے اپنی جائیداد پہلے ہی جی کھائی بھی! میں کواد افخا۔ ظاہر ہے کہ میرے وارث تم ہی قرار یاتے ۔ کیا میں غلط کید رہا ہوں!"

" کمواس ہے ... سوفیصدی کمواس تم نواب ہاشم خیں ہو! تمہارے کا غذات جعلی ہیں!" " اور میری شکل بھی شاید جعلی ہے! اتنی جعلی ہے کہ تم نے بچھے حویلی بیں قیام کرنے کی امپازت دے دی!"

"تم مجھ پر کی کا تل نہیں ة بت كر سكتے!"ساجد نے ميز پر گھونسہ ماد كر كيا!\_ "دَيْكِيجَ مُسْرً!" فياض نے اكمرے ہوئے ليج ميں كيا۔" يہ آپ كی حو پلی نہیں مير اوفتر ہے "لیں اب آپ لوگ تشریف نے جائے!" عمران نے ان سے کہا۔ "جس نے بھی حو کمی کی سکونٹ مرک کی اس کے جھٹڑیاں الگ جا کیں گا!"

"آپ نہ جانے کیمی ہاتی کررہے ہیں!" ماجد بولا۔

" چیزای!" عمران نے میز پر رکمی ہوئی گفتی پر ہاتھ مارتے ہوئے صدالگائی!... ابداز بالکل بھیک مانگلے کاسا تھا..!

"اچھا...اچھا...ا جھی بات ہے!"نواب ہاشم افھتا ہوا بولا!" میں حویلی ہے نہیں ہول گا۔ لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ یہ ہو گی!"

" قکر نہ سیجے! قبر تک کی دمہ داری لینے کے لئے تیار ہوں!" عمران نے سیجید گی سے کہاا وہ دونوں مطے گئے اور فیاض عمران کو گھور تاریا ...

"تم بالكل كد سع موا"اس ت كهاا

" نہیں! میں دوسر کی براہ کی کا آد کی ہول!... میرے یہاں سپر نشند ثب نہیں ہوتے!" " تم نے انہیں نگرونی کے متعلق کیوں بتایا!اب دہ ہوشیار ہو جا کیں گے۔احق بننے کے چکر میں بعض اد قات کے چی حماقت کر بیٹھتے ہو!"

" آہ کیتان فیاض اس لئے جوانی دوانی مشہور ہے!" عمران نے کہا!…اور دائٹی ایری بر گھوم کر کمرے سے نکل گیاا… رات تاریک بھی اس عمران عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت نے جس کو لاکی کے مکان کی طرف کے لئے مقرد کیا گیا تھا۔ اطلاع دی تھی کہ آج دن جس کچھ مشتبہ آدمی مکان کے آس پاس دکھائی دیے سے ایس کی کار مڑک بری جھوڑ دی تھی اور پیدل تی پہلے مکان کی طرف جارہا تھا۔ اس کی کے موڑ رہا ہے ایک تاریک سانسانی سارہ کھائی دیا!

عمران ارک گیا!اس نے محسوس نیا کہ وہ سار جیسے کی کوشش کررہا ہے ا۔

"بدبدا" ... عران نے آستدے کیاا ...

" بچے جناب والا!" دوسری طرف ہے آواز آئی! ... عمران نے این اس ماتحت کانام بدہدر کھا تھا! ... یہ در کھا تھا! ... یہ دوقت تھوڑا سا بھا تا تھا اور اس کی شکل و کیلئے ہی تہ جانے کول لفظ" بدید" کا تصور و بمن بیں بیدا ہوتا تھا۔ پہلے پہل جب عمران نے اسے بدید کہا۔ تو اس کے چرے یہ نانوشگوار حتم کے آثار پیدا ہوئے تھے اور اس نے اسے بتایا تھا کہ ووالیک تجیب الطرفین حتم کا خاندانی آدی ہے ... اور اپنی تو بین برداشت نہیں کرسکا ... اس پر عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس محکمانے کی مشکل سے محمدان کی مشکل سے کوشش کی تھی کہ اس محکم میں حقیقالی حتم کے نام ہونے جا بھی ۔ بہرحال وہ بزی مشکل سے

" میں تم ہے گفتگو نہیں کررہااور ہاں اب تم میری حریلی میں نہیں آؤ گے! سمجھے!اگر تم نے ا او حرکار خ بھی کیا! تو بھنچے کے تم خود ذمہ دار ہو گے!"

" نہیں ایسا نہیں ہو سَمَا !" عمران پول پڑا ... " آپ دو ٽوں سمجھو تہ کیوں نہیں کر لیتے اچین ہے مل جل کر ای کو تھی ٹیں رہیکھیے افسوس ہے کہ نہ میرے کوئی بھیجا ہے اور نہ بچا ... ورنہ ٹیں و نیا کو دکھے ، بتا کہ چھاور جھیجے کس طرح ایک جان دو قائل ... نہیں یا قل ... ہا کیں ... بک رہا ہوں میں سو پر فیاض ... کیا محاورہ ہے وہ ... ایک جان ... دو قائل ... چہ جہ جہ جہ ... آباں ... قالب قالب ایک جان دو قالب ... واہ بھی ... بیٹھ !"

" مجدلا ان کے آپی کے سمجھوتے ہے کیا ہے گا! ... وہ لاش تو بمبر حال در میان بی حاکل رہے گا!" فیاض بولاا۔

''ارے یار چھوڑو بھی!'' عمران نے سنجیدگی ہے کہا۔'' یہ کہاں کا انساف ہے کہ ایک مردو آوی کے لئے بیچ بھٹیجوں میں ناھاتی ہو جائے! بھلاوہ لاش ان کے کس کام آئے گی!''

"اچھا آپ بہال سے تشریف لے جائے!" فیاض نے مند بگاڈ کر انتہائی نشک کیج میں کہا! لیکن عمران براس کاذرہ برابر مجی اثرتہ ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا!۔

" میں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قمّل کا تعلق مر زانصیرے قعا!… کیوں فیاض صاحب! جو بات تواب ہاشم اپنے بھتجیکے متعلق سوچ رہے ہیں۔ کیاوی مر زانصیر کے ذبن میں نہ آئی ہو۔ گی!"

'گون ئى بات\_"

" يكي كد الش كا جره بكار وية ت خيال ساجد كى طرف جائ كا"

" یہ بات کبی ہے آپ نے!" ساجدا محیل پڑااور پھر فیاش سے پولا۔"اب آسا کا آپ کے ا یاس کیاجواب ہے؟"

" اودا ختم بھی میجیے!" حمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔" بس جائے! لیکن آپ دونوں حو یکی بی میں رہیں گے! مقصد کچی اور قبیں!... بس اتناقل ہے کہ ایرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو!" "" میں سمجا!" نواب ہاقتم نے کہا۔

"میرے آدمی آپ دونول کی گرانی کرتے ہیں!اگر آپ میں سے کوئی کی دوسر ک جگہ جلا گیا تو تھے گرانی کرنے دالوں کی تعداد میں اضافہ کرتا پڑے گا!"

فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا! خالباً وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو گر الّی کے متعلق نہ کہتا جا ہے۔ تھا! . . . ساجداور نواب ہاشم حمرت سے منہ کھو کے جوئے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔

اس بات پرراضی ہوا تھا کہ اے ہدید ایکارا جائے ... اس میں ایک خاص بات اور مجمی تھی! جماس کے طلئے کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ معلحکہ خیز تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ بیشہ دورالن گفتگو مہت ہی اوق قتم کے القاظ استعال کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس پر سے میکا ایٹ کی مسیبت! بس ابیای معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر مسفر یا کاردورہ پڑگیا ہو۔

"كياخبر ٢٠٤ عمران نے اس نوچھااوداس كے قريب آئميا تھاا۔

"ا يهي تك تو يحي بحى ظهور يس نهيس آيا-"... بديد بواا-

'' مگر میں نے ظہور کو کب بلایا تھا!''عمران نے متحیرانہ کہتے میں پوچھا! پیتہ تہیں اس کے سنتے میں فرق آیا تھایادہ حان پوچھ کر تھس رہا تھا!

" تی جناب والا میرامطلب یہ ہے کہ نی آئی طالات میں کوئی تغیر واقع جہیں ہوا ۔۔ یا ہوئی تغیر واقع جہیں ہوا ۔۔ یا ہوئی کہ تنازی دورم ۔۔ رقی جول کا تت تول ۔۔۔!"
" سمر سے ساتھ آؤ"

" بب بسرو ہے چیم آ" دولوں آ کے بڑھ گئے! … بہتی پر سناٹا طاری تھا۔ بھی مجھی آس پاس

کے گھروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ تیمااور پُٹر فضا پر سکوت مسلط ہو جاتا! اس بہتی

کے گئے بھی شائد افیونی تھے۔ عمران کو اس پر بڑی جمرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے بھی

کوّں کی آوازی خیم آئی تھیں۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت کوّں کی وجہ سے بہتی شما قدم

رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا! وہ تجوڑی تی دور چلے تھے کہ اچانک عمران کی چیز سے ٹھوکر کھاکر

گرتے گرتے بچااور وہ چیز یقینا لیک تھی جو د باؤ پڑنے پر د ب بھی سکتی تھی عمران نے بڑی پھر آن

سے زیمن پر بیٹے کرانے شولا … وہ کی کے کی لاش تھی۔

مسك ... كيا ... كلهوريذ برجوا جناب!" برم في حيا!

" ظبور نمیں پذیر ہواہے آگے بڑھوا" مکان کے قریب بھٹے کروودونوں ایک دیوادے لگ کر کھڑے ہوگئے۔ گہری تاریکی ہونے کی بناء پر انہیں قریب سے بھی ویکھ لیکے جانے کا امکان نمیں تھا!۔

"سس، سس! بربر بر آبت ہے بچھ کہنے ہی والا تھا کہ عمران نے اس کا شاتہ دیا دیا! ... است تھوڑے ہی فاصلے پر کوئی متحرک ہے و کھائی دی تھی۔ انینا معلوم ہو رہا تھا بیسے کوئی چوپا یہ آبت ہو گیا! ... آبتہ چاتا ہوا اس طرف آرہا ہو ... بچر دیکھتے ہی دیکھتے ۔.. ان چوپایوں میں اضافہ ہو گیا! ... ایک دو تین ... چار میٹی ایک فارا با آتھ کوٹ کی جیب میں تھا ... اور میٹی میں ایک دو تین ... چار کے قریب کی تھا ... اور میٹی میں ایک دو تین میں خوان کا دابا یا تھے کوٹ کی جیب میں تھا ... اور میٹی میں ایک در بالور کا در تین میں حکے شرعی ہوگئے! ... محمران ا

پہنے ان سمجھ گیا تھا!وہ پائے آوی تھ لیکن تاریکی کی وجہ سے پہنانے نہیں جا سے تھا عمران نے اس خیال سے ہرج کے بیٹے پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ ابو کھا کر کوئی جمانت ندکر بیٹھے۔

"اررر... بش!" ہدیداں کا ہاتھ جھٹک کرا چیل پڑایا ٹیجال آدی بھی بالکل اس کے ہے۔ انداز ٹیں اچھل کر بھاگا! عمران نے ان ہر جست لگائی اور ایک کو جالیالہ

" خبر دار! تخبر و۔ ورت گولی مار دول گا! "اس نے دوسر ول کو للگادار لیکن اس للکار کا کوئی اثر ته بوا.... دد تاریخ میں گم ہو بچے تھے۔ عمران کی گرفت میں آیا ہوا آوی بھی نکل بھا گئے کے لئے جد وجید کرریا تھا!

"اوم برك يج!" عران تياك لكائي-

"دو .... ديكه يناب!" بربد في كما يو قريب بن كمراكان رما تعاد

"مم ... بين ... رح ... خانداني آدي جول ... پيلے بد بد پير بد بد كا بچ ... داو ....

"مثث آپ .... نارج جناوً۔"

" وہ تو ۔۔۔ کہ کہ ہے۔۔ کہ کہ ہے۔۔ کہ کہ گئا!"اس دوران میں عمران نے اپ شکار کے چیرے پروہ جیار گھو نسے رسید کئے اور ددسید صابو گیا!۔۔۔

" چلو! ... اد هر ...! "ان نے تجربد بد کو مخاطب کیا! "اس کے گلے سے تائی کھول او ...!" " بد بد بو کھلامت میں عمران کی گردن شولتے لگ ....

"فنه سهيل جون!"

" تی ...! کیا۔ابے...! سعید از شرافت... میں کوئی کنجزا قصائی نہیں ہوں!... مم.... سمجھے...اسی وقت ... مم ... ملازمت سے سبکد وش کر دیجئے ... بی ہیں!" "چلو!ور نہ گردن مر وڑووں گا!"

" صر ہو گئی جناب!--"

اشتے ہیں عمران نے محمول کیا کہ اس کے ہاتھ ہیم ست پڑگئے ہیں!اس پر بچ بچ عثی کی تی کیفیت طاری ہو گئی تھی!عمران نے اس کے گلے سے کائی کھول کر اس کے ہاتھ باندرہ دیے! پھر اٹھ کر بدید کی گزدن دیوچاہوایو!!

"مزازمت سے سبدوش ہونا جا سے ہو۔"

" نتی تی .... بال!" ہد ہد کے سلیج میں جہایت تھی لیکن اس نے اپئی گردن چیزانے کی کوشش میں کی۔ " بی نیس!... چشمه لگائے ہم نے اسے مجی تمیں دیکھا۔" "احچااہے بتیہ تمناساتھیوں کے نام اور ہے بتاؤ!"

"من كى ك بنم اورية عدواقف تبيل بول إجب ود بمين ايك جكد التعاكر تاب تب ي . ہم ایک دوسرے کودیکھتے ہیں! درنہ پھر آلیں میں تجھی ملنے کا اقباق نہیں ہوتا!"

" ہوں! وہ حمہیں کس طرح بلا تاہے!...."

جلد نمبر1

« فون پرا .... شاید ہم جاروں کو ہی ہے نہیں معلوم کہ وہ کہال رہتا ہے!" "جمہیں ان تیول آدمیول کے فون تمبر معلوم میں؟"

" تی خیرن! ... ہم میں مجھی گفتگو تہیں ہوئی! ...! ہم چارون ایک دوسرے کے لئے اجنبی بي اويسے صورت آشنا ضرور بي إ"عمرال في لكھتے توث بك بند كردي إ... مرم حوالات میں جھیج وہا گھا! . . . .

شام بن سے آسان بادلول سے و سکا ہوا تھا! ... اس نے سورج کے خروب ہوتے بن تاریکی ميل گن ... اور گيارد بيخ تك يه عالم موكياكه باتحد كوباتحد جهاني نبين ديتاتها ... بادل جم كرره كئے تھے اجس كى وجہ سے لوگول كاوم فكل رہا تھا اليكن بارش ... بارش كے امكانات نبيس تھے۔ تواب باشم كالمجتبياس ومعتظر بالدائرين مبن رباتها البحى الحصي يحديد ليليس والع يهال ع اٹخہ کر گئے تھے۔ان میں ایک آدمی محکمہ سراغراسانی کا بھی تھا۔ ساجد کو حمرت تھی کہ آخر انجمی يك اس تخص كو حزاست من كول نيس ليا كيا جو نواب باشم بوية كادعوي كرتا ہے!... أكر دو ع کے نواب باشم عل ہے تو یولیس کواے حراست میں لے کراس لاش کے متعلق استضار کرتا عِليهِ تَعَاه جووس سال قبل هو لِي مِن بِإِنَّ كُلُّ مَتَى!....

وہ ٹبلتا اور سگرٹ برسگرٹ میونکار بالکین اب خود اس کی مخصیت بھی اپولیس کے شہرے بالاتر نہیں تھی!نواب باشم نے كيٹين فياض كے آخرا ميں بيٹ كر تعلم كىلاات جرم كروانا تحاركها تھا تمکن ہے ساجد تن نے میرے دوست جاد کو میرے دھو کے میں تحق کر دیا ہو۔

ساجد نے قتم ہوتے ہوئے سگرٹ سے دوسر اسٹکیااور ٹہلٹارہادو، دو بچل کے عجمے جل رہے تح ليكن ال ك بادجود مجى دويسيد ش نبايا بوا تحاجر كيا بوگا... دوسوني باخل الرجر ماس کے خلاف قابت ہو گیا تو کیا ہوگا اس نے اس شخص کو کو تھی بل جگہ دے کر سخت خلطی کی ہے ... اور اب مدجانے کیول محکمہ سراغر سائی والے اس بات پر مصر میں کہ اسے کو مخی میں مخبرتے ویا جائے ؟ کیا ووخو و کہیں چلا جائے ... محراس سے کیا ہوگا... اس طرح اس کی مرون " تاری حلاش کرو!" عمران اے دھا دیتا ہوا بولا اور ناری جلد بی مل گئے۔وہ وہیں بڑی ہوئی

عمران نے بیہیش آدی کے چیرے پر روشی وال یہ ایک نوجوان اور توانا آدی تھا کیکن چرے کی بناوٹ کے اعتبار سے ایجھے اطوار کا تھیں معلوم ہو تا تحالاس کے جسم پر سیاہ سوٹ تھا!

تقرياً أيك محض بعد عمران كو توان من أى آدى سے نوچھ مجھ كررماتھا!

"تم وبال كس لتي أنت تنفيه؟"

" مجھے اس کا علم نہیں!"

" و <u>کھ</u>تے جناب! میں کچے چھیا نہیں رہا ہول! غدا کی فتع مجھے علم نہیں! اور پھر ہم جارول کو تق ما بر كفر اربها تمال... اكبلاوي اعد آجاتا!"

" آپ یقین نہ کریں گے کہ ہم اس کے متعلق کچھ بھی ٹہیں جانتے دیسے وہ خود کوا یک ملاتے کا بالكيروار بناتا ہے اور كہتا ہے كہ جم لوگول كى مدو سے استين ايك حريف كيطاف مقدمہ بناد باہے .... آج ہے کچے عرصہ پیٹتر ہم اس مکان سے ایک جنازہ لائے تھے اور آپ کوبیاس کر حیرت ہو گی کہ جادر کے نیچے لاش کی بچائے تین بالقیان اور ایک دیکی حتی است بی بال ... مصنوعی جندو...!" "واد! "عمران باختيار مسكرايرا!

"ميں کچھ نہيں چھياؤل گاجتاب!... اس نے ان کا مول کے لئے جمیں عاد برار رو بے دسیتے تے ... اور بال بد تو بحول ہی گیا! ... وو ہمیں ایک امریکن کے بیگلے پر بھیجا کر تا تھا! ... وہ بات مجى عجيب تحتى!... ماداكام صرف يه تفاكه بم دبال تحورلى كا عيل كود عاكر دايس آجاياكرينا لكن اس في آج تك أس كا مقصد مبين بتايا!...."

"صغدر خان كاحليه كياب"..."

" چېرے ير گھني داڙهي!.... شلواد اور قيص لمبني پيٽيا ہے اناک چپڙي کا!.... آگھول بس ڪچيڙ" "ساہ چشمہ خیس لگا تا!" ممران نے یو چھا!....

جَنِم مِن بِينَ بِيادُ كَدِي"

"چور فياادر سيند زوري!"ماجد ت<sup>حال</sup>وانداز مين مسكر ليا\_

استے می سازے نوکر اکٹے ہوگئے ایہ تعداد میں آٹھ تھے۔ ان میں سے تین ایسے تھے ا ہو ساجد کوشکار پر لے جائے کے لئے رکھے گئے تھے اور خود مجی ایٹھے نتانہ یاز تھے۔

" میں شہیں تھم دیتا ہوں!" ساجد نے انہیں خاطب کر کے کہا! "جہاں بھی کوئی اجتبی آوی نظر آئے بیدر لیچ گولی ہار دینا کیر میں سمجھ لوس گا!"

شکاری ٹار چین اور راکفلیں لے کریا کیں یاغ میں ار کئے۔

" دوایک کتے بھی ماتھ لے لواہیں اس وقت تمہار اساتھ تہیں دے سکتا۔ میرایبان موج د رہنا خرور کی ہے۔"اور پھر دہ ٹواب ہاشم کو گھورنے زگا!….

" تم إَنَ طرح مجه مطمئن نبيل كريكة إ" ثواب باشم بولار

"اوو! آئم جہنم بل جاؤ۔" ساجد دانت پیتے ہوئے بولا" مجھے تم کو مطمئن کرنے کی ضر درت علی کیا ہے اگر پولیس والے تھہیں بہال نہ رکھنا چاہتے تو میرے ٹوکروں کے ہاتھ تمہاری گرون میں ہوتے اور تم بھانک کے باہر نظم آتے!"

"لده اساجد اکیا تمهاراخون سفید جو گیا ہے!" تواب ہاشم کالچے دروناک نتیا!

ساجد کے سارے ٹوکر نے تحاشہ بھاگتے ہوئے ہر آمدے میں اوپر بڑود آئے دو ایک تو میر جیوں پر بی اقبر ہوگئے۔

" حضورا کوئی ... نین ... کوئی بھی نہیں! صرف آوازیں ... میرے خدا ... آوازی آسان سے آئی بین اجاروں طرف ہے!"

" یہ کیا بھوائی ہے '' سماجد جھلا کر چھا!" چلو میں چلا ہوں! ڈر پوک کہیں کے ۔۔۔ لیکن اگر چھھے سے میری تھوپڑی پر گولی پڑے تو میری موت کاذمہ داریہ شخص ہوگا!" ساجد نے ٹواب ہا شم کی طرف ہاتھ جھنگ کر کہا۔" یہ شخص ہوگا میر کی موت کاذمہ دارے تم لوگ اسے یادر کھنداب آؤ میرے ساتھ !۔۔۔ میں دیکھوں گا۔"

(IY)

عمران ایج آفس جس کابلوں کی طرح بیشادونوں ٹائگیں بلار ہاتھااس کی ایکھیں بڑر تحییں اور

اور زیادہ مچنس جائے گی!"

ساجد تھک کر پیٹھ گیا!... اس کی سمجھ میں تہیں آرہا تھا کہ کیا کرے بعض او قات تو اس کا اولیا کا اولیا تھا کہ بچ تھی کہ اس براسرار آومی کا گلا گھونٹ دے ، جو اس جان کی جان کا جان کا گلا گھونٹ دے ، جو اس کی جان کی جان و مال کا خواہاں ہے ... سگرٹ کھینک کر وہ جو توں سمیت صوفے پر دراز ہوگیا... آتھیں بند کر لیں!... ہوگیا ہوگئا ہوگیا ہوگئا ہوگ

ساجد کاول بہت شدت سے وحر کی رہا تھا؛ وو چند کسے پر آمدے میں بے حس و ترکت کوڑا اند جیرے میں بے حس و ترکت کوڑا الا جیرے میں آئیسیں چاڑ تاریا۔ وہ سوج رہا تھا کہ کہیں وہ اس کا واجہ نہ رہا ہوا پر بیٹان دماغ اکثر عنود گل کے عالم بین ای حتم کے وحو کے ویتا ہے! چر وہ واپسی کے لئے مزعی رہا تھا کہ سارا بہا کس باغ ای ایک سارا بہا کس باغ ایک ایس معلوم ہوا جیسے بیک وقت بزاروں آدی چے کر باغ ای حتم کے شور سے گوئے افعا۔ بالکل ایس معلوم ہوا جیسے بیک وقت بزاروں آدی چے کر باغ اسوش ہوگئے ہوں! کتوں نے چر بھو تکتا شروع کردیا!اور اب ساجد کی بھا گئے ہوئے قد سمول کی آواد ای بھی سیارا تھا۔

وولو کر بھا گئے ہو عال کے قریب آئے دوہری طرح انب رہے تھے

"حضور!... به کیا ہورہاہے!" ایک نے ہائیجے ہوئے پوچھال :

" مِن كَيَا بِيَاوُن!... الدر سے ٹارچین لاؤ۔ تیوں را تقلین تكالى لاؤ.... جلدى كروا.... سارے توكروں كواكٹواكرو... جاؤا" .

اشتے میں ساجد کو تواب ہاشم و کھائی دیا جو شب خوابی کے لیادے میں ملبوس اور ہاتھ میں را کفئل گئے ہر آمدے میں داخل ہو رہا تھا!

"ساجدا"اس نے کہا"کیاتم اب میرے خلاف کوئی ٹی حرکت کرنیو الے ہوا"

" کی میں تم سے پوچھناچاہتا ہوں! دوست! ساجد بھنویں تان کر آنکھیں سکوڑ تا ہوا ہولا۔ " تم اگر میرے بیچا بھی ہو تواس تشم کی ترکتیں کر کے جھے سے کو تھی خالی ٹیس کراسکتے! ... میں برول نہیں ہول جب تک میرے اسٹاک میں میگزین باقی دہے گا کوئی مجھے ہاتھ بھی ندلگا سکے گا... سمجھے! " "میں سب سمجھتا ہوں! "نواب ہا تھم نے کہا" اگر تم بزاروں آدمی بنالو تب بھی میں حو پلی ہے نہ نکوں گا! محکمہ سراغر سائی والے ہروقت حو ہل کی گرائی کرتے ہیں۔ اگر میر زبان بھی بیکا ہوا تو تم

شمشاد چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا! عمران نے قون کاریسیورا ٹھایا۔ " ببلوسو پر فیاش! میں عمران ہوں!" "ادو... عمران ... آو مير عياد... ايك نيالطيفه إن كم بختول في في اي تاك من وم كر دياہے! تجھ ميں نہيں آتاكہ كياكرول!" "مين الجني آيا! "عمران الحقاموا يولار! فیاض این کرے میں تنہا تھا۔ لیکن اندازے معلوم مورباتھا کہ ابھی ابھی کو کی بہال سے اٹھ كرخميًا ہے!.... "كيون إكيا تمهار ، آوميون في كوئى خاص اطلاح مين وى ا"فياض في حيا! " نواب ساجد كى رغرى آئى تخى إقديا في نث لبلد تاك نتشه وهالى سازهى وغيروا" "تم ان كم بخول كي بحي منى بليد كررب بو!" " خبر نالو...! "عمران شجيدگى سے بولا۔ " تمهار الطف كيا ہے؟" "ا بھی دو دونوں آئے تھے! انہوں نے ایک ٹی کہانی سنائی! اور دونوں ایک دوسرے پر الزام رك رب تے! ... بكى فتم كى يراسرار آوازي قريب قريب مات مجرحويلى كے كمياؤند ميل ك مكي ابن كاكبتا ہے كدوہ آوازي أسمان سے آتى معلوم جورى بخس إجرارول آدميول كے بيك وقت چيخه کي آوازي!" "بان اميرے آدميون نے اس كى اطلاع دى ہے!"عمران سر بلاكر بولا! "اب وه دو لوك ايك دوسر يرالزام ركه رب إلى!... أخروه أوازين كيسى بوعني إلى؟" " بيد ميس يار إس متم كي آوازي توجم يهل بهي سن يك ين اوه خوفاك عمارت والاكس تو شهي<u>ن يا</u>د جو گا؟" "الحجيى طرح ياد ہے!" فياض سر بلا كر بولا" مگروه توايك آد في مقى كا كارنامه تايت بمواقفا!" "اورتم اے کی آوی کی حرکت نہیں مجھتے!"عمران نے يو مياا " آوازی آسان ہے آئی میں برخوردار!" " تو بير ده دو تول ايك دوسر ، كوالزام كريابات كاوسية يليا!" "ان كاخيال ب كدان بس سے كوئى ايك اس كاؤمد وارسے!"

دانوں کے بنچے چو تم تھا۔ پھراس نے آگھیں بند کے ہوئے بدید کو آوازوی۔ " نُحْ ... جَابِ وَالا!" بِهِ مِد نِهِ اللهِ عَلَى كُو قُرِيب سَنَى كَرْكُوا! " بينه جاويا"عمران بولار م بد ميز اكافى فاصلے پرايك كرى مين كر بير كيا. " تیجهای رات کی ربوریث متاؤ؟" "رر--رات مجر بنگامه آرالی رئی... قدرے ... قن... تلیل و تفے سے وہ لوگ آسان بالاع سر افحات رہے... اور سگان رو سیاہ کی بف بف سے ... مم میرا دو... وماغ ... يراڭند گي اور انتشار كي آماجگاه بتار بالـ!" " بديد.... مانى ۋيترا آدميول كى زبان بولا كرو." " میں ہمیشہ۔ شش۔شر فا کی زبان بو لہا ہوں!" " مجھے شرقا کی نہیں آدمیوں کی زبان جاہیے۔" "بيهات! ميرك ... فق-- فنم وادراك ين بب بالاتراب!" "احچهانم وفع بو جادَاور شمشاد کو بھیج دو۔" لفظ" و فع" پر ہد مد کاچیرہ بجڑ گیا۔ مگر وہ بچھ نہ بولا۔ چیپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی و پر بعد شمشاد داخل ہواں... " بینه جاؤ!" عمران نے کری کی طرف اشارہ کیا۔ شمشاد بیٹے گیالیہ بھی صورت ہے احمق ہی معلوم ہو تا تھا!.... " چلو! مجھے کل رات کی ربورٹ جا ہے!" "كل رات!" شمشاد شندى سانس لے كر بولا۔" انہوں نے يہت شور على! اس طرح يجينے ہے کہ کان بڑی آواز انہیں سالی دیتی تھی!اور حضور تقریباً چید بیجے کو تواب ساجد کی ریڈی آئی۔ تحى! ... ليكن اس كے ساتھ ما تك تيل تحى!... اس كا قد يا فح فث سے زيادہ نيس ہے ... وطانی ساز حی ش متی ایروں میں بونانی طرز کے سیندل تھے ... ایکسین کافی بزی ... چرو بيضون! كمرا أكمراناك فتشه!...." "اور او عد هي اوعد هي تمباري كحويري إ"عمران جعلا كر بولار "بي بتاؤرات كو أي بيانك ك بابر تجني آياما نهيس!"

" تی نمیں!ریڈی کیاواپسی کے بعد کوئی بھی ماہر نہیں لکلا تھا!"

" تيمرو بناريدْ في إكت آؤت !" عمران ميزير محوضه مار كركر جا!

تین جار فائر ٹیمر ہوئے۔! استے میں کوئی باہر ہے چھانک ہلانے لگا... فائر بھی بند ہوگئے اور وہ پر اسر ار سر گوشی ٹیمر ستائی ٹیمیں وی!... پھانک بڑی شدت سے بلایا جارہا تھا! "محانک کھولو!... بولیس!" باہر سے آواز آئی!" یماں کیا ہور ہاہے!"

(IP)

کیٹین فیاض کے آفس میں نواب ہاشم اور نواب ساجد ٹیٹے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ تمران قبل رہا تھا اور کیٹن فیاض کری کی پشت سے ٹیک لگائے بچھ سوچ رہا تھا! ساجد اور نواب ہاتھ کے انداز سے اپیا ظاہر ہو رہا تھا جیسے بچھ دیر قبل دونوں میں جھڑ ہے ہو بچکی ہو!

> "سوال توبیہ ہے نواب ہاشم صاحب!"عمران خیلتے خیلتے رک کر بولا! "آخر آپ نے میونسیل عدود کے اندر فائر کیوں کئے!" "میں اپنے ہوش میں خیل تھا!"

> > "كيايل بيهوشى كاوجه يوجيه سكتابهول!"

" مير ، خدا... آپ کيسي باش كرر بي بيل عمران صاحب!اگر آپ ميري جگه يه دو قرق رت !"

" وَر كَ مارك كهين وبك رجنا!" عمران في سجيد كي سے كها۔

مخير بين اتنا بردل نهين بيون!"

"ليكن آپ بهواے لژدے تھے نواب صاحب!"

" ایک منٹ" دفعتانواب ساجد ہاتھ الخاکر بولا!" کیا آپ نے اس بے ایمان کونواب ہاشم سے کرلیاہے!"

" فَيْ فَيْ اللّهِ مَا حَدِ صَاحَبِ الرَّبِيّةِ فِيكِي شَانَ مِنْ نَهُ زِياالْفَاظُ استَعَالَ شَهِيَّةٍ إِنَّ عمران فَ كَهَا! "مازش! خدا كى متم مازش!" نواب ماجد معنظر بإنه اندازش برز بزا كرره گيا! "ليكن آج مِن في ميازش كا خاتمه كر دينة كا تبيه كر نياسج!" عمران مسكرا كريولا! نواب باشم اور ماجد دونول عمران كو گور في لگه

" (را ایک بار پھرا ہے فرار کا و توعہ دہرا ہے اِسٹمران نے ہاشم سے کہا۔ " کہاں تک دہراوک ۔ " تواب ہاشم میزار کی ہے پولا" خیر … کہال سے شروع کروں؟" "اورتم ہو کہ اے انسانی کارنامہ سمجھتے کے لئے تیاد نہیں ہو!" "تم میرامطلب نہیں سمجھے! آخران بٹن ہے کس کی ترکت ہو علی ہے!" "نب تم نے دوسر کیاست چھلانگ لگاڈیالیار قیاض یہ محکہ تمہادے لئے قطعی مناسب نہیں تھا!" "یکواس مت کروا آج کل تم بہت مغرور ہو گئے ہو!" فیاض نے سمخی ہے کہا!" و یکھوں گااس کیس میں!"

"ضرور و پکتا!"عمران نے کہالار کمرے سے نگل اگیا۔

(11)

نواب ساجد بو کھلا کر پھر ہر آھے میں نکل آیا اس نے موجودوا کجنوں سے نجات پانے کے نے دو تنمنا پیک و سکی کے پی لئے تنجہ اور اب اس کا دماغ چوتھے آسان پر تھا۔ اس نے پاکس باغ میں چھلے ہوئے اند حیرے میں نظریں گاڑدیں!

"بير تويقينادا بهري تعالن ود آسته سے برورايا!

لیکن دومرے لحداسے ایک تیز حتم کی سر گوشی سٹائی دی ... دلاور علی ... دلاور علی ... بالکش ایسامعلوم ہو رہا تھا جیسے باہر پیٹیلی ہو کی تاریکی بول پزی ہوا ایسی تیز حتم کی سر گوشی تخی کہ اسے دوا یک فرادنگ کی دور کی ہے مجمی سناجا سکتا تھا!

ساجد كانشد برن بوكيا امر كوشيال أبسته آبسته يبلع سے بھى زيادو تيز بوتى جارى تھيں! "داداور على .... دااور على!"

اور پھر وہ سر گوشیال ملکی ہی مجرائی ہوئی آواز میں تبدیل ہو گئیں!

"ولادر على .... دلاور على ...!" آواز كسى اينے آدى كى معلوم ہوتى تقى جورد تاربا ہو! آواز بقد دى كَرُوحة يواجة انتها كو بيخ گل، يعنى ولاور على كو پكارنے والا جنوث چوٹ كررور باتنى ... رونے كى آواز براير جارى رقبي اور تجراح ياتك ساجدنے فائرول كى آواز ي سين ! ہے در ہے فائر ...! رونے كى آواز بند ہوگئى۔

"ایک ایک کوچن چن کر مارول گا۔ "تواب ہاشم باغ کے کس تاریک گوشے میں چخ رہا تھا۔ " بچھے کوئی خو قردہ تبیش کر سکتا ۔۔۔!"

1 ... 2 90 /2/16 99

"ولاور علی!" پھروہی پراسر ارسر گو ٹی سٹائی دی!.... "دِ دلاور علی کے بیچے سامنے آؤا" یہ ٹواپ ہاشم کی چھکھاز تھی!

اور تہمار گازندگی میں ساجد تمہار کیاجائیداد کے مالک نہیں ہو سکتے!" "لڑ کے تم مجھے پاگل بناد و گے!"نواب اشم ہے ساختہ بنس پڑالہ "" ہے شاید نشتے میں میں!" ساجد بھنا کر بولایہ

" خین ساجد صاحب! بن تشے میں خیں ہوں! پالکل ٹھیک کید رہا ہوں! تواب ہاشم کے پیانی باشم کے ایسانی پاجانے کے بعد ہی آپ ان کے حقیق وارث ہو سکیں گے!"

"كِيتَان صاحب!" نواب ماشم مجرُ كَرْ هُرُا بُو مَا مِوا بُولا" بيه آلِكاد فتر ہے يا بھنگرُ خانہ...!" "اگر بيد بات بيل نے كيى ہوتى نوتم مجھے گولى مار ديتے!" عمر ان نے مسكر وکر فراض ہے كہا! " آخر تم كرنا كيا جاہتے ہو۔" فياض جھے ہے اكھڑ گيا۔

"تواب صاحب! تشریف رکھیے! ایمی تک بلی مدال کر دما تھا یہ حقیقت ہے کہ آپ یہت ستم رسیدہ بیں! لیکن اس کا کیا کیا جائے تواب صاحب کہ علیم معین الدین آپ کے تملے کے باوجود بھی ایمی تک زیرہ ہے! اخبارات بیں اس کی موت کی خبر میں نے ہی شائع کر ائی تھی!" "کیا بکواس ہے!"نواب ہاشم حلق کھاڑ کر چیجا!" میں جارہا ہوں!"

" تنین سر کار!" عمران جیب سے ریوالور ٹکال کر اس کا رخ تواب باشم کی طرف کرتا ہوا یولا۔" آپ جائیں گے تبین بلکہ لیجائے جائیں گے تشریف رکھیے! کیا آپ بتا سکیل گے کہ سیجیلی راف دلاور علی کانام من کر آپ پاکھوں کی طرح فائز کیوں کررہے تھے؟"

"بہت جاؤسائے سے!" نواب ہائم نے پاگلوں کی طرح کہااور دروازے کی طرف جھیٹا!لیکس دوسرے بی لحدیث عمران کی ٹانگ چل گئی .... نواب ہاشم مند کے بل قرش پر گر پڑا اور تمران نے بری ہے دروی سے اس کی پشت بر اینادابتا ہیر رکھ دیا!۔

دردانه جو ہوش میں آپیکل متنی، جینی ہوئی عمران کی طرف دوڑی!

"بي آب كياكرر بي إن مير اول يوانق دينا قفاك لها جان زنده ين!"

" بیہ تمیادے اباجان نہیں ہیں!" عمران نے کہاجو نواب ہاشم کو پیرے بیچے دیائے رکھنے کے لئے یوری قوت صرف کررہاتھا!

"آیا جان ٹیماء انہوں نے صرف اپنی واڑھی صاف کردی ہے۔ خدا کے لئے ہت جائے!" " نہیں جولی لڑکی! میں ابھی بتا تا ہوں۔"

نواب ہاشم نے بنیٹ کر عمران کی ٹانگ پکڑئی!....لنگن و مرے بی لیے بین عمران کا گھٹاناس کی گرون سے جانگا ... نواب ہاشم کے حلق ہے آوازیر؛ نگنے لکیس۔ " قباض! جھکڑئاں!"عمران بولا۔ تواب ہاشم اور ساجد دونوں کے چیرے اترے ہوئے تھے! عمران سنے پر دونوں ہاتھ یا عدھے کھڑااس طرح فرش کیا طرف دیکے رہاتھا جیسے قالین پر بنی ہوئی تصویریں اس سلسلے ٹین اس کی کوئی حدد کرنے والی ہیں!

دفعتاً برآمے میں فقر مول کی آہٹ ہوئی اور دوسرے ہی لیے میں وروازہ میں وروانہ میں وروانہ میں وروانہ میں وروانہ م موئی۔ارولی اس کے پیچھے میں اٹھائے کمڑا تھائی

ساجد کامنہ حمرت سے کھٹا اور پھر بند ہو گیا! لیکن تواب ہاہتم کے رویے میں کوئی قرق نہ آیا۔ اس نے لڑکی پر ایک اچٹتی می نظر ڈائی اور پھر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔

درداند دروازے بی میں ٹھنگ کر روگی تھی۔ اس نظر تواب ہاشم کے چرے بر متنی اور آنکھیں پھیل گئ تھیں۔اس پر بالکل سکتے کی می کیفیت طاری تنی!

" نیا جان!" اس کے منہ سے بنگی می چی نگی اور اگر عمران آ گے بڑھ کراہے سنجال نہ اینا تو اس کاگر جانا بیٹنی تھاآاس پر بنٹی طاری ہوگئی تھی!

عمران في است أيك كركا بروال ديا!

" على ال كا مطلب تمين معجدات واب باشم عمران كو خو تخوار فظرول سے گور تا ہوا بولا۔ "اس نے مجھے ابا جان نہیں كہا تھا؟"عمران نے لا يروائی سے كہا!

" بہت خوب! میں سمجھ گیا، اب مجھے کمی جال میں بھالنے کی کوشش کی جاری ہے؟ ساجد میں ا تم سے سمجھ لوں گا!" نواب باشم ساجد کو گھو نسد د کھا کر بولا۔

" فاموش رہو۔ " فیاش بگڑ گیا! "تم میرے آف میں کی کود همکی نہیں دے سکتے!"
" ہاں! اور آپ کی آنکھوں کے سامتے مجھے جال میں پھانسا جاہا ہے! مجھے اس کی توقع نہیں کھی ۔ فیل میں پھانسا جاہا ہے! مجھے اس کی توقع نہیں کھی ۔ فیل سے نہو کہ میں نے شادی نہیں کھی کون پھانستا ہے! دنیاجا تی ہے کہ میں نے شادی نہیں کی تھی اور شدد س سال میں کوئی لڑکی اس عمر کو پیچے سکتی ہے! ۔ . . ایک نہیں بڑادالی لڑکیاں لاؤ، جو مجھے اباجان کہہ کر مخاطب کریں ۔ . . ، مونہ !"

"مگر کپتان صاحب!"ساجہ نے قیاض کو مخاطب کیا۔"فرراد <u>تکھنے دونوں میں</u> کتبی مشاہبت ہے؟" فتی بچی فیاض مجھی بیہوش لڑک کی طرف دیکھا تھا اور مجھی تواب ہاشم کو، در دانہ کو اس نے میملی ار دیکھا تھا۔

"او .... ساجد تھے سے خدا سمجھے!" تواب ہاشم دانت پین کر پولا! " تو کیااس لڑکی کو ساجد نے پیدا کیا ہے!" ساجد نے مسکرا کر کہا؟ " نواب ہاشم!" عمران بھاری مجر کم آواز میں بولا۔" میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نواب ہاشم ہو

فیاض میزے اٹھا تو لئین اس کے انداز میں بیکھیئیٹ تھی!اس نے اردی کو آواز دی!اسے میں نواب ہاشم عمران کی گرفت سے فکل گیا! عمران دوسر کی طرف لڑھک گیا۔ لیکن اس نے تواب ہاشم کی ٹانگ کسی طور بھی نہ چھوڑی!....

استے میں نواب ہائم کوار دلیوں نے قابؤ کر کے جھٹڑیاں لگادیں! "جنگتنا پڑے گاتم لوگول کو!" نواب کاشم کھڑا ہمو کر ہائیتا ہوا ابولا۔

" بیٹے جاؤا" عمران نے اسے ایک کرئی بیں دھا دے دیاا گھرود اڑکی کی طرف متوجہ ہواا ہو۔ قریب بی کھڑی بری طرح کانب دہی تھی۔!

" تہار ہے باپ کا کیانام تھا؟ "حمران نے اڑی سے بوچھا!۔
"دلاور علی " اور کی کیٹنی ہوئی آواز میں بولی!
" محرید نواب ہاشم ہے!"

دردانہ یکی نداولی اعمران نے اسے بیٹھنے کا اٹرارد کیا! دوای طرح کا تکی ہوئی ہنے گئی!

" نواب باشم!" عمران بولا" میں تم پر فریب دیں، قبل اور ایک محض پر قاتلانہ حملے کے الزامات عائد کر تاہوں۔

"كرت جادًا عدالت بين نيث لول كاإ "نواب باشم وحنالً سے بولار

" تم اس لڑی کے باپ داناور علی کے قاتق ہوا جو تمہارا ہمشکل تھا۔۔ آئ ہے وس سال قبل تم نے اسے قبل کیا تھا! لوگول نے اس کی لاش کو تمہاری لاش سجھنے میں خلطی کی متی اور بید غلطی مشاہبت کی بناء پر ہوئی تھی! تم چار سال کے لئے غائب ہو گئے چار سال بعد واپس آئے اور ولادر علی کے مکان میں مقیم ہوگئے، لڑکی مشاہبت کی بناء پر دھوکہ کھاگئ۔

"الف ليكاكي واستان!" نواب ماشم في ايك بنياني ساقبته لكيا-!

"اچھا تو اب پور کی واستان سنوا .... والور علی تمہارے باپ کی تاجائز اواد تھا اور تمہارا جمشکل اس کی مال بھین تا اس میں سرگی تھی اس الدانے بہت چاہتے تھے الیکن تمہاری مال کے برے برتاؤے بہت نوایا .... وو والور پور کے ایک بورڈنگ میں پرور شیاتا وہا اس وہیں بازیا ھا اور تعلیم حاصل کی اوہ فطر بڑیہت تی نیک اور علم و فرزگ میں پرور شیاتا وہا اس وہیں بازیا ھا اور تعلیم حاصل کی اوہ فطر بڑیہت تی نیک اور علم و فین کا دماس میوا تو اس نے تہر کر لیا کہ وہ اس شیر کی کا دماس میوا تو اس نے تیر کر ایک ہوں نے ایک تھا جی کی دیا ہوں نے اور وہ سنگار دان ان میں سے ایک تھا جس کی نقل تم نے تیار کرا کے فوادرات بھی و سے ایک تھا جس کی نقل تم نے تیار کرا کے

موذی کے گئے لگائی اورائی سے پہلی ہرار روپے اینٹھ کے ۔۔۔ کیا میں قاط کہ رہا ہوں؟ ۔ تواب ہاشم تم اسے قلط نہیں کیہ سکتے اہیں نے تمہارے طاقت در جنوں شہاد تمی میا کرر کی ہیں ا۔ " سکتے جافا ۔۔۔ "کواٹ پر کون یقین کرے گا؟" " بکے جافا ۔۔۔ "تواب ہاشم براسامند بتاکر ہوا ۔ "اس بکواٹ پر کون یقین کرے گا؟" " بان تو فیاش صاحب! "عمران نے فیاض کو تفاظب کیا۔ " اب میں واستان کے اس جنے کی طرف آرہا ہون! جہاں نواب ہاشم اور ولاور عنی ایک دوسر سے سے فکراتے ہیں۔ یہ فکراؤ ایک طرف آرہا ہون! جہاں نواب ہاشم کی محبوبہ تھی اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے اسکی ملاقات نواب عورت کی حموبہ تھی اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے اسکی ملاقات دلاور اس کے علی سے ہوئی! بھر شاید وہ مورت می طرح سے دلاور اور پی گئی گئی اوباں اس کی ملاقات دلاور اس می صورت ہو بہو تی نواب ہاشم کی ہی تھی! پہلے وہ اس نواب ہاشم تی سمجمی طل سے ہوئی۔ جس کی صورت ہو بہو تی نواب ہاشم کی ہی تھی! پہلے وہ اسے نواب ہاشم تی سمجمی البخا بہت کے نواب ہاشم کی ہوئی اور وہ تھی اس طرح کہ ایک موقع پر نواب ہاشم اور ولاور علی اکٹی ہوگئے! ووٹوں ہم عمر تھے۔ نواب ہاشم کو اس طرح کہ ایک موقع پر نواب ہاشم اور ولاور علی اکٹی ہوگئے! ووٹوں ہم عمر تھے۔ نواب ہاشم کی میں تھی۔ نواب ہاشم کی تو نواب ہاشم کی میں تھی۔ نواب ہاشم کی میں تھی۔ نواب ہاشم کی تو نواب ہاشم کی تھی۔ نواب ہاشم کی تو نواب ہاشم کی تو نواب ہاسم کی تو نواب ہاسکی کی تو نواب ہاسکی کی تو نواب ہاسکی کی تو نواب ہو تو نواب ہاسکی کی تو نواب ہو تو ن

قواب ہاشم کے بیٹے پرسانپ لوٹ گیا! ... انگین اس وقت دوخاموش دہا۔ البتہ انقام کی آگ۔ اس کے بیٹے میں سکنی رقال ایک سال زندہ رہ کر دو عورت بھی علل میں الیکن وہ اپنی آیک نشانی میں میں میں مشکر ارباتھا مجھوڑ گئی تھی! عمران دردانہ کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو گیا! نواب ہاشم اس طرح مسکر ارباتھا جیسے کوئی نادان بیجہ اس کے سامنے بکواس کر رہا ہوا۔

وقاور علی کے متعلق علم تھالیکن دونوں میں بار ملے تھے اور یہ ملا قات بی بنائے فساد ثابت ہو گیاوہ

حورت والاور علی کو بیجد پیشد کرنے گئی تھی اس کے عادات واطوار شریفوں کے سے تھے اور ڈ جن

صفاحیتوں کے اعتبار سے ودنواب باشم سے بہت او نیجا تھا! عورت نے ایک فیصلہ کیااور اے عملی

حاملہ پہنایا! لعنی د لاور علی ہے شاوی کر لیا!

" نب سے دس مال پہلے جب وروانہ دس مال کی ہو چگ تھی، نواب باشم نے ایک بلاٹ مرتب کیا اوہ ہر حال میں ولاور علی سے انتقام لیما چاہتا تھا اس نے سب سے پہلے اپنی ایک آشا کو ایک تا تھے والے تا ساتھ ہوگا والوں خود روپوش ہو گیا۔
ایک تا تھے والے کے ساتھ ہوگا والی پھر دلاور علی کو قتل کر کے اپلی جگہ والا اور خود روپوش ہو گیا۔ جنگ کا ذمانہ تھا اسے فوج میں ملاز مت مل گی اور وہ سمند رپار بھیج دیا گیا! جار سال بعد اسکی واپسی ہو گیا اور چو تکہ وود لادر علی کا ہمشکل تھا اس لئے دلاور علی کا رول اوا کرنے میں اسے کوئی دشواری منہ آئی۔ تیکن کب تلک ایک وان اسے حشرت کی زندگی کو خیر باد کہ کرائی جو بی میں واپس آتا ہی منہ آئی۔ کیکن کب تلک ایک وان اسے حشرت کی زندگی کو خیر باد کہ کرائی جو بی میں واپس آتا ہی ایک تھا لیکن جو بی میں واپسی آسان نہ تھی۔ ساجہ جائیداد پر تا بھی تھا اس کے لئے تواب ہا شم نے اصفی سنگار ایر کی چوٹی کا زور لگانا پر تا کائی رقم کی ضرورت بیش آئی۔ اس کے لئے تواب ہاشم نے اصفی سنگار دان کی فقل تیار کوائی اور دروانہ کو داادر پور بھی حیال جب ودوباں سے واپس آئی تو تواب ہے مہائی

حییت تبدیل کرچکا تھا!اس نے لڑکی کواس کے باپ کی موت کی اطلاع دی اور خود کو ولاور علی کا دوست ظاہر کیا! لڑکی دھو کے بیس آگئی! کچر لڑکی ہی کے ذریعے موڈی کو پھانسا۔اس نے پیچیس بڑار میں نعلی سنگاروان خرید لیا... لڑکی رقم گھر لائی اور تواب باشم نے اسے اڈالیا! اصلی سنگار ا دان اور وہ رقم آج بھی اس کے قیضے میں ہے!

"ا يك منك" إفياض باتحد الحاكر بولار" منتجين ان سب ياتول كاعلم كيم بوا؟"

" کیم معین الدین سے جو دلاور پور کا باشدہ تھااور اس اڑکی کا باپ اسکے گہرے دوستوں بیل سے ہے! وہ دلاور علی اور اس کی زندگی کے حالات سے بخونی واقف ہے۔ بیس جب وروانہ کی فشاتہ ہی پراس تک پہنچا تو دوزخم کھائے ہوئے بیروش پڑا تھا۔ اس پر کس نے جاتو ہے حملہ کیا تھا اور اپنی وائٹ سے کہ زخم مہلک نہیں تھا!اس اور اپنی وائٹ سے کہ زخم مہلک نہیں تھا!اس کی جانون فائٹ گئا! لیکن میں سے کہ زخم مہلک نہیں تھا!اس کی جانون فائٹ گئا! لیکن میں نے احتیاط اس کے قبل کی خبر دلاور پور کے اخبارات میں شائع کرادی میں۔ اس سے بیر سادی هیت معلوم ہوئی۔۔!"

" میں کی تحکیم معین الدین کو نہیں جانتا۔ "نواب باشم نے کہا!" یہ سب بکواس اور ساجد کی سازش ہے اروپ میں بنایا جاسکا۔ اتنی سازش ہے اروپ میں بنایا جاسکا۔ اتنی مشاہب توایک مال کے پیٹ میں بیر مجیلانے والے جھائیوں میں بھی نہیں ہوئی کہ ایک بنی وصرے کو اپنایاپ سمجھ نے ... ساجد یہ او جھے جھیار عدالت میں کام نہیں آئی گے!"

" و لاور پور کے بور ڈنگ ہے جہال و لا در علی نے پرورش پائی اس کی تصویریں و سنیاب ہو سکتی۔ میں!"عمران نے کہا۔۔۔۔

" وہ میری ہی تصویریں ہوں گی!" تواب ہاشم نے کہا۔ " جو یاسانی ساجد کے ہاتھ گئی ہوں گی اور اب انہیں اس سازش میں استعال کر رہاہے۔!"

" تضمر واعمران! مُنْ فِياض نے کہا۔" اگر دلاور علی کو قبل بن کرنا مقصود تھا تو اتنا ہجیدہ راستہ کیوںافقیار کیا۔اس سے فائدہ کیا ہوالود اسے شاختیار کرکے کیا تقصان افخانا پڑتا؟"

· " (دراد كيك إنواب باشم في تسخر آ مير كي من كهااور بنن لكا

"وہ قبل کیا جاتا!" عمران بولا۔"اس کی قصاد پر شائع ہو تی در شیر کے ایک برے آدی ہے۔ " اس کی مشاہبت ہوئے کی بناء پر پولیس بیٹیناچ کئی اور کیر جو کچھ بھی ہوتا ظاہر ہے۔"

" پُجَر و بنی مشابهت!" نواب ہاشم براسامنہ بنا کر بولا۔" آخراس مشابهت پر کون یقین کرے گا! .... سازش ہے تو بہت گہری لیکن کامیاب نہیں ہوسکتی اور بنی بیہ جنا دینا چاہنا ہوں کہ اس قرضی دلاور علی کی جو بھی تصویر پیش کی جائے گی وہ میری ہو گی اور سوقیمدی میری ہوگی۔ ابھی

اس لڑکی نے داڑھی کا حوالہ ویا تھا۔ لہذا شی واضح کر دینا جا بتا ہوں کہ ایک زمانے میں میں نے بیر کھی داڑھی کی دار بیر کمی داڑھی بھی رکھ لی کئی اور داڑھی میں ایج کئی قوٹو بھی ہوائے تھے۔"

" تو تم مجھے فلست ویے پر حل گئے ہوا تو اب ہاشم!" عمران مسرا کر بولا۔" میں تمہیں بناؤں .... اس دن ولاور علی کے مکان میں تم نے جیپ کر کاغذات کا ایک فرجر جلایا تھا! لیکن جس جیز کے لئے تم نے اس فرجر میں آگ لگائی تھی اوواس میں موجود نہیں تھی اجہیں بھی ایقین نہیں تھا کہ ووجیز جل بی گئی ہوگی! اس لئے تم اس کی حال سینے چار آومیوں کے ساتھ پیلے مکان میں گھنے کی کو حش کرتے رہے ہوالیکن ورجیز تمیارے ہاتھ شدگ کی اور میرے تبھے میں ہے!"
میں گھنے کی کو حش کرتے رہے ہوالیکن ورجیز تمیارے ہاتھ شدگ کی اور میرے تبھے میں ہے!"
سی ایک تواج ہاشم مضر بانہ انداز میں بولا۔ پھر فور آئی سنجل کر جننے لگا! جننے کا انداز ایسا تھا جیے وہ عمران کی مشکھ از اور ہاتھا۔

" تمہاری اطلاع کے لئے صرف اننائی کیوں گا کہ ولاور علی ایک بہت ہی مشال فتم کا بلاک میکر تھا! " تھا ان کے کہا اور وفعثا نواب ہا تھم کا چیرہ تاریک ہو گیا دوا ہے خشک ہو مثول پر زبان چیر رہا تھا! " ومکیٹین فیاض" عمران مسکرا کر بولا " یہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے! ... ولاور علی نے وائسرائے کے ایک فرمان کا بلاک بنایا تھا تو جنگ کا پر ایپیکٹر و کر نیوا لے ایک مرکاری ماہتا ہے میں شائع ہوئے تھے۔ تہمیس شائع کی جا تھا ۔.. اور ساتھ نتی اس ماہتا ہے کہا کم کر نیوالوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے۔ تہمیس اس ماہتا ہے کہا گئی انواب ہاشم کو اس کی تفاش مختی الیکن وہ میرے ہاتھ لگ گئی۔ "

نواب ہاشم نے ہاتھ پیر ڈال دیے اوہ خوفردہ نظروں سے عمران کی طرف دکیے رہا تھاادر ایسا معلوم ہورہا تھا بیسے وہ اب جو کچھ کہنا چاہتا ہوا ہی کے لئے اسے الفاظ نہ ٹل رہے ہوں! "اور نواب ہاشم!" عمران شرارت آمیز مسکرایٹ کے ساتھ یولا!" مجھیٹی رات تم نے دلاور علی کے نام پر اندھاد صند فائز کیوں کئے تھے؟" "دد آثر تھی کیا بلا" ساجدنے یو چھا؟

"ووبلا عمران متنی "عمران نے سیجیدگی سے کہا!" میں نے تمہارے یا تھی در ختوں پر مائیکرو فون کے چھونے چھوٹے بارن ثب کر رکھے تھے اور باخ کے باہر سے بھو توں کا پروگرام نشر کرر ہاتھا۔"

(10)

اس دافقہ کے تقریباً ایک ماہ بعد تواب ساجد اور دروانہ حویفی کے پاکس باغ کی ایک روش ہے۔ مٹین رہے تھے۔

" بلیں آپ سے پیر کہتی ہول کہ آپ نے بیخت ہے شادی کر کے خلطی کی ہے؟" ور دانہ ہول۔
" نہیں ڈیٹر ایس نے اپنی زندگی میں پہلی بارا یک عقل مند کی کاکام کیا ہے!" ساجد نے مسکرا کر کہا!
" آپ ایک دن سوچیں گے! سوچیا ہی پڑے گا ... کاش میر کی بوی بھی تجیب اطرفین ہوتی!"
" میرے لئے بھی کافی ہے کہ تم ایک شریف اور ایما ندار باپ کی بینی ہو! میرے تجیب الطرفین چیا کا حال تو تم نے دکھ تی ایما ہو ہے بھی تاکر دہ گناد کی سزا میں چیا کی دنوانا جا بتا تھا۔
محض اپنی گرون بچانے نے کے لئے! تمہارے والداس سے بھینا بہتر جے!"

"وہ تو تحیک ہے! لیکن تہ جائے کول میرادل تواب صاحب کے لئے کڑھ رہاہے۔"
"اوہو!" تواب ساجہ نے تبقیہ لگایا۔" تم بھی اپنے باپ علی کی طرح نے بہت زیادہ تیک معلوم ہوتی ہو ... گریتی اسلام ہوتی ہو ... بھی عضب کا آدی ہے یہ عمران بھی الیہ او بتاتا ہے باتوں ان باتوں ان باتوں کے بس کہ اس دیکھتے ہی دہ جائے اسلام وقت تک پیدہ نہیں جلاکہ تزلد کس پر گرے گا! ... آبا ... بھارے مووی کو تو ہم بھول ان آگے۔ ... میں آیک بات سوج رہا ہوں ڈیئر الب تہادے محورے کی ضرورے ... میں ا

کیے اکیابات ہے!

معمودی کے روپ تو ہم دائیں کر پچے میں! پھر کیوں نہ ہم اصلی سنگار دان بھی اے پریڈنٹ کردیں!دیکھواک کی شرافت!اگر دو ذرا بھی سخت ہو جا تا تو تم جیش پچنج جا تیں۔"

" أب في مير عول في بات كهدوى المن يحى يكي سوج ربي تحيا"

"احچاا توکل ہم اے ماموکریں گے!"

" تمران ضاحب کو بھی بلا<u>ئے</u> گا!"

" نہيں ... وہ تواب مجھے پہنانے سے بن الکار کرتا ہے۔ کل کلب میں بری شر مندگی ہوئی۔ میں یہت لیک کراس سے ملا لیکن اس نے نہا یت خٹک کہے میں کہار معاف بیجے گا! میں نے آپ کو پہنا انہیں!"

ورولته مِنْتِ لَكِي --!

تمام شُد